

حفرت مولانا مُفتى فَكُن تُلَقِي عُمْمَانِي عَلِيَّا







## والمترافية المرافية

- مین اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱، لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - وارالا ثاعت، اردوبازار، كراجي
    - کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - ادارة المعارف عادالعلوم كرايي ١٢
  - کتب نانه مظلم ی گلشن اقبال، کمرایی
    - اقبال بك سينوسدر كراجي

## F

#### بسعالله الجن الحية

## بيش لفظ

يشخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمرتقي عثاني صاحب مدمم العالى

الْحَمْدُ يِثْلِهِ وَكُمْنَ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ اللَّهِ يُنْ اصْطَفَى مِ المَّابَعد!

اپے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقیل میں احقر کی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع معجد البیت المکزم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائد سے کے حقہ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ڈراجے بنائمیں۔ آھیں۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پہر مرسے ہے اور احتر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کی ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام نمیا، جس کے بارے میں دوستوں ہے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداد اب تقريباً چارسو سے زائد بوگئى ہے۔ انہى بيس سے پچھے كيسٹوں كى تقارير مولانا عبداللہ ميمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھى فرماليں اور ان كو چھوٹے كتا بچوں كى شكل بيں شائع كيا۔ اب ووان تقارير كا ايك مجمومہ اسلامى

خطبات " كے نام سے شائع كرد ہے ہيں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام میں، ان کی تخ تئے کے ان پر ایک مفید کام میں، ان کی تخ تئے کے ان کے حوالے بھی ورج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افاویت بڑھ کئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت سے بات ذہن میں وہی چاہئے کہ یہ کوئی

ہا قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئ

ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے

فائدہ پنچے تو ہے میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر

کوئی بات غیر مختاط یا غیر مغید ہے، تو وہ مقینا احترکی کمی فلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔

لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپ آپ کو اور پھر سامعین کوا پی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

اور پھر سامعین کوا پی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ساخت سرخوشم، نه به نقش بسته مشوشم نف به موانم ويد عبارت ويد معانيم

الله تعالى النه تعالى النه فضل وكرم الدن خطبات كوخود احقر كى اور تمام قاركين كى اصلاح كا ذريعه بنا كي ، اوربيهم سب كے لئے ذخيره آخرت ثابت مول الله تعالى الله تعالى الله ما كير دعا ہے۔ كه وه ان خطبات كے مرتب اور ناشركو بحى اس خدمت كا بهترين صله عطافر ما كيں۔ آ مين ـ مين ـ

محر تقی عثانی دارالعلوم کراچی۱۳

#### بِسُهُ اللّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی چوشی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کررہے ہیں۔ جلد خالث کی مقبولیت اورا فادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلد رابع کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا ، اور اب الحمد لله ، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندر به جلد تیار ہو کر سائے آگی اس جلد کی تیاری میں براور محرم جناب مولا تا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کی تیاری میں براور محرم جناب مولا تا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیتی وقت نکالا ، اور دن رات کی اختک محنت اور کوشش کر کے جلد رابع کے لئے مواد تیار کیا ، الله تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطافر مائے۔ آئین ۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلیم اورمولانا راحت علی ہاشمی صاحب مظلیم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیتی وقت نکال کر اس پر نظر ٹانی فرمائی اور مفید مشورے دیے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قار کین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلط کو مزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور آو فیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ولی الله میمن میمن اسلامک پبلشرز f.

| ا جمالی فہرست خطبات ۱) اولاد کی اصلاح و تربیت ۱) والدین کی خدمت ۱) "غیبت" کیک محظیم گناہ ۱۰۷ "غیبت" کیک محظیم گناہ ۱۰۷ سونے کے آداب ۱۲۹ تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ ۱۲۹ زبان کی مخاطب سیجئے۔ | (۳۱) والدين<br>(۳۲) "نيب |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۱) والدین کی خدمت<br>۱) والدین کی خدمت<br>۱) "غیبت" لیک عظیم گنابه<br>۱) سونے کے آواب<br>۱) تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ<br>۱) نبان کی مفاظت سیجئے۔                                           | (۳۱) والدين<br>(۳۲) "نيب |
| ۱) والدین کی خدمت<br>۲) "فیبت" لیک عظیم گناہ<br>۲) سونے کے آداب<br>۳) تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ<br>۲) زبان کی حفاظت سیجئے۔                                                                 | (۳۱) والدين<br>(۳۲) "نيب |
| ۲) "فیبت" لیک عظیم گناہ<br>۲) سونے کے آداب<br>۲) تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ<br>۲) زبان کی حفاظت سیجئے۔                                                                                      | (۳۲) "فيب                |
| ۲) سونے کے آداب<br>۲) تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ<br>۲) زبان کی مفاظت کیجئے۔                                                                                                                 |                          |
| ۲) تعلق مع الله كا آسان طريقه<br>۲) زبان كي حفاظت كيجيئه                                                                                                                                    |                          |
| ۲) زبان کی حفاظت کیجئے۔                                                                                                                                                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                             |                          |
| ۱) حضرت ابراهیم اور تغییر بیت الله                                                                                                                                                          |                          |
| ۲) وقت کی قدر کریں                                                                                                                                                                          | -                        |
| ۲) وت ما در انسانی حقوق<br>۲) اسلام اور انسانی حقوق                                                                                                                                         |                          |
| ا) شب برات کی حقیقت                                                                                                                                                                         | T .                      |

## تفصيلى فهرست مضامين

## (۳۰) اولاد کی اصلاح و تربیت

ا ..... اولاد کی اصلاح و تربیت 44 ٢ .... خطاب كا بيارا عنوان 44 ٣ ..... لفظ "بيًّا" ليك شفقت بحرا خطلب YA ٣ آيت کارجمه 44 ٥ ..... ذاتى عمل مجات كے لئے كانى نميں۔ 44 ٢ .... اكر اولاد نه مات توا 44 السيد ونياوي آگ ے كس طرح بجاتے ہو؟ MA ٨ ..... آج دين كے علاوہ بر يزكى فكر ہے۔ 49 9 ..... تحوزا ساب دين ہو گيا ہے۔ 19 ١٠ ..... ذراس جان لكل منى ب اا ..... نئي نسل كي حالت\_ ١٢ ..... آج اولاد مال باب كے مرير موار ہيں۔ 1-1 ١٢ .... باپ " درستگ موم " ميں 44 سما .... جيها كرول مح ديها بحرو مح 44 ۱۵ ..... حضرات انبیاء اور اولاد کی فکر ٣٣ ١٦ ..... قيامت كروز ما تحتول كيارك مين موال ٣٣ ا .... بير كناه حقيقت من أك بير-٣٣ ١٨ .... حرام ك لك لقي كا نتي 40 19 ..... اغرم عادى مو كئ يس

| صنح  | عنوان                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 42   | ۲۰ الله والول كو كناه نظراً تع بي-         |
| W2 ! | ٢١ يد دنيا كنامول كى الك ع بحرى مولى ب-    |
| MA   | ۲۲ پیلے خود نمازی پابندی کرس               |
| ٣٨   | ٢٣ بي ل ك ماي محوث مت بواو-                |
| 49   | ۲۴ بچوں کو تربیت دینے کا انداز             |
| p.   | ۲۵ بجوں سے محبت کی حد                      |
| M    | ٢٦ حضرت شخ الحديث كاليك واقعه              |
| 41   | ٢٧ كمانا كمان كمانا كمان كمانا كمانا كمانا |
| 44   | ۲۸ بيد اسلامي آداب بين -                   |
| 44   | ٢٩ سات سال سے پہلے تعلیم                   |
| 44   | ۳۰ گمر کی تعلیم دیدو                       |
| مم   | ٣١ قاري فقح محد صاحب رحمته الله عليه       |
| 50   | ٣٢ بيول كومار في حد                        |
| 44   | ٣٣ بيون كوبارف كاطريق                      |
| 45   | ٣٢ بجول كو تربيت دين كالمريقة              |
| W.   | ٣٥ تم يس عبر هخي محران ب                   |
| MY   | ٣٧ الي ما تعد ول كي الركرين                |
| 4    | ٣٧ صرف وس منك تكل ليس                      |
|      | (۳۱) والدين كي خدمت                        |
| sr   | ا حقوق العباد كابيان                       |
| ar   | r افضل عمل كونسا؟                          |
| ۵۵   | ٢ تيك كامول كى حرص                         |

| صغحه | عنوان                                  |  |
|------|----------------------------------------|--|
| ۵۵   | ٣ افسوى، من في بت ب قيراط ضائع كر دي-  |  |
| 24   | ۵ موال آیک، جواب مختلف                 |  |
| 54   | ٢ ہر مخض كے لئے افضل عمل جدا ہے        |  |
| DA   | 2 نمازي انفنايت                        |  |
| DA   | ٨ جهاد كي افغنليت                      |  |
| 09   | ٩ والدين كاحق                          |  |
| 4.   | ١٠ ب فرض حبت                           |  |
| 4.   | اا والدين كي خدمت                      |  |
| 41   | ١٢ لينا شوق پورا كرنے كا نام دين شيں   |  |
| 44   | ١٣ يه دين لمين ب                       |  |
| 44   | ۱۲ حعزت اوبس قرنی رمنی الله عنه        |  |
| 47   | ١٥ صحابيت كا مقام                      |  |
| 46   | ١٢ مل كي خدمت كرتے ربو                 |  |
| 44   | عدا مال كي خدمت كاصله                  |  |
| 44   | ۱۸ صحاب کی جانگری                      |  |
| 1AF  | ۱۹ والدين كي خدمت مراري كي ايميت       |  |
| 44   | ٢٠ جب والدين يو ره ع مو جائين          |  |
| 49   | ٢١ سبق آموز واقعه                      |  |
| 4.   | ٢٢ والدين ك سائد حن سلوك               |  |
| 21   | ٢٣ والدين كى نا فرياني كاويال          |  |
| 41   | ۲۳ عبرت تاك واقعه                      |  |
| 44   | ٢٥ علم ك لئ والدين كي اجازت            |  |
| 44   | ٢٧ جنت عاصل كرف كا آمان داست           |  |
| 24   | ٢٧ والدين كي وفات كي بعد تلائي كي صورت |  |

| صفحه | عنوان                                    |
|------|------------------------------------------|
| 24   | ۲۸ یاں کے تین حق، باپ کالیک حق           |
| 44   | ۲۹ مل کی خدمت اور باپ کی تعظیم           |
| 40   | ۳۰ ال کی خدمت کا نتیجه                   |
| 20   | ۳۱ دالی جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو    |
| 44   | ۳۲ جاكر مال باپ كو بشياة                 |
| 44   | ساس دين "حفظ صدو" كانام ب-               |
| 44   | ۳۳ لل الله كي محبت                       |
|      | ۳۵ شریعت، سنت، طریقت                     |
| 1    | 4 196                                    |
|      | (۳۲) غیبت لیک عظیم گناه                  |
| Al   | ا "غيبت" أيك تكلين ممناه                 |
| ۸۲   | ۲ فیبت کی تعریف                          |
| ۸۳   | سو فيبت كناه كبيره ب                     |
| ٨٢   | الم يه لوگ اپ چرے توجيل کے               |
| ۸۴   | ۵غیت "زنا" ے برتر ب                      |
| ۸۵   | ٧ بنت سے ان كوروك ويا جائے كا            |
| РА   | ے '' نیبت'' مردار بھائی کا گوشت کھلتا ہے |
| ٨٧   | ۸ فیبت کرتے پر جمرت فاک خواب             |
| ^^   | ۹ حرام کمانے کی مکلمت                    |
| 19   | ا غیبت کی اجازت کے مواقع                 |
| 19   | ا ا دوسرے کے شرے بچانے کے لئے غیبت کرنا  |
| 9.   | ١٢ أكر دوسرے كى جان كا خطره او           |
| 9.   | ١٢ علانيد كناه كرفي والي كي فيبت         |
|      |                                          |

|     | عنوان                                     |
|-----|-------------------------------------------|
| 41  | ۳۰ ایسی میر بھی فیبت میں واخل ہے          |
| 91  | ۱۵ فاسق و فاجر کی غیبت جائز نهیں          |
| 44  | ١٢ ظالم كے ظلم كا تذكرہ فيبت نہيں         |
| 94  | السنيب المنيت المعنى المحراء المرامد      |
| 94  | ١٨ نيبت سے جينے كا علاج                   |
| 90  | ١٩ غيبت كاكفاره                           |
| 90  | ۲۰ حقوق کی حلاقی کی صورت                  |
| 45  | ۲۱ معاف کرنے اور کرانے کی فضیات           |
| 14  | ۲۲ حضور صلى الله عليه وسلم كامعاني مأنكنا |
| 44  | ٢٣ اسلام كاليك اصول                       |
| 44  | ٢٣ فيبت سے نيخ كا آمان راسة               |
| 71  | ۲۵ اپنی برائیول پر نظر کرو                |
| 99  | ۲۷ مشتگر کارخ بدل ده                      |
| 99  | ۲۷ فیبت تمام خرابیول کی جژ                |
|     | ۲۸ اشارہ کے ذریعہ فیبت کرنا               |
| 1   | ٢٩ فيت ب يخ كااجتمام كري                  |
| [+] | ٣٠ فيبت ے بچنے كا طريقہ                   |
| 1•٨ | اس بیت سے بیخے کا عزم کریں                |
|     | (۳۳) سونے کی آداب                         |
| 1-9 | ا سویت وقت کی طویل دعا                    |
| 11. | ۲ موتے وقت وضو کر لیں                     |
| 11- | ٣ " أواب " محبت كاحق بين                  |
|     | •                                         |

| _     |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| صفحه  | عوان                                                 |
| 111   | ۳ د بانی کروث بر لیشین                               |
| - ()( | ۵ ون کے معاطات اللہ کے سرو کر وو                     |
| HY    | ۲ سکون و راحت کا ذریعه محتفویض " ہے                  |
| HM    | الله الله على مكر كيك على بي                         |
| 116   | ٨ تيم چلانے والے كے پهلو ميں بيشہ جاتو               |
| 110   | ٩ ایک نادان یے سے سبق او                             |
| 110   | ١٠ سيده جنت مين جنو مح                               |
| 114   | ۱۱ سوتے وقت کی مختمر دعا                             |
| HH    | ١٢ نيندايك چموثي موت ہے                              |
| 114   | ۱۳ بيدار موسيقى دعا                                  |
| 114   | ۱۳ موت کو کثرت سے یاد کرو                            |
| 114   | ۵ النالينا پينديده حميل                              |
| A))   | ۱۲ وه مجلس باعث حسرت بوگی                            |
| 119   | ۱۵ ایماری مجلسول کا حال                              |
| 114   | ١٨ تفت طبع كى باتيس كرما حائز ہے                     |
| 14-   | ١٩ حضور صلى الله عليه وسلم كى شان جامعيت             |
| (11)  | ۲۰ اظهار محبت بر اجر و تواب                          |
| 144   | ۲۱ برکام الله کی رضاکی خاطر کرو                      |
| TEL.  | ۲۲ حضرت مجذوب الدر الله كي ياد                       |
| 144   | ۲۳ دل کی سوئی الله کی طرف                            |
| 146   | ٢٣ ول الله في الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 146   | ۲۵ نحکس کی دعا اور کفارہ                             |
| 140   | ۲۷ سونے کو عماورت بنا لو                             |
| 144   | ٢٧ أكر تم اشرف المخلوقات بو                          |

| صفحه | عثوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 174  | ۲۸ ایی مجلس مردار گدها ب                        |
| 174  | ۲۹ : منینرانندکی عطاہے                          |
| 172  | ۳۰ رات الله كى عظيم لحت ب                       |
|      | (۳۴) تعلق مع الله كا آسان طريقه                 |
| 141  | ا دیا کیڑا پیننے کی دعا                         |
| JHP  | ۲ مرونت کی دعاعلیمه                             |
| 188  | ٣ تعلق مع الله كا آسان تسط                      |
| 122  | م الله ذكر سے بياز ہے                           |
| 146  | ۵ تمام برائیوں کی جزاللہ سے غفلت                |
| 144  | ۲۱ الله كمال حميا؟                              |
| ۱۳۵  | ے ذکر سے خفلت جرائم کی کثرت                     |
| 124  | ٨ جرائم كاخاته حضور صلى الله عليه وسلم في فرايا |
| 122  | ٩ زباني ذكر بهي مغيد و مطلوب ہے                 |
| 142  | ۱۰ تعلق مع الله كي حقيقت                        |
| 144  | ا ا ہروفت مانگلتے رہو                           |
| 144  | ۱۲ ہے چھوٹا ساچٹکلہ ہے                          |
| 149  | ١٣ ذكر كے لئے كوئى قيد و شرط شيں                |
| ir.  | ۱۴ مسنون دعاؤل کی ایمیت                         |
|      | 1.0 m                                           |
|      | (۳۵) زبان کی حفاظت مجیجئے                       |
| ۱۳۳  | ا تين احاديث مباركه                             |
| 166  | ۲ زبان کی دیچه جمال کرس                         |

| سنحه | عنوان                                        |
|------|----------------------------------------------|
| IND  | ۳ ذبان أيك عظيم ثغرت                         |
| 172  | ٣. اگر زبان بتد ہو جائے                      |
| 194  | ۵ زبان الله کی امانت ہے                      |
| 164  | ۲ زبان کاصحح استثمال                         |
| 194  | 4 زبان کوؤکر سے تر رکھو                      |
| 145  | ٨ زبان ك ذريعه دين سكمائين                   |
| 164  | ٩ تسل كاكليه كمنا                            |
| 109  | ١٠ نبان جنم ص في جانے والى ہے                |
| 164  | ١١ پسلے نوکو پھر يولو                        |
| 149  | ۱۲ حفرت میال صاحب رحمة الله نابیه            |
| 10.  | ۱۳ هاري مثال                                 |
| اها  | ١٨٠ زبان كو قابو كرفي كاعلاج                 |
| 151  | ۱۵ زبان پر آله وال لو                        |
| 104  | ١٧ کپ شپ ہے بچ                               |
| IDT  | ١٤ من جنت كي طانت ريا مول                    |
| 100  | ۱۸ نجات کے لئے تین کام                       |
| 100  | ۱۹ گناهول بررو                               |
| 100  | ۲۰اے زبان ، انتہ ہے ڈرنا                     |
| 104  | ۲۱ بر قیاست کے روز اعضا بولیں مے             |
|      | (۳۷) حضرت ابراجیم اور تغمیر ببت الله         |
| 14.  | ا . دين کي جامعيت                            |
| 141  | ٢ يغربيك الله كاواقعه                        |
| 144  | ا مشترکه کارناموں کو بوے کی المرف منسوب کرنا |

| صنحد  | عنوان                                          |
|-------|------------------------------------------------|
| 148   | ٣ حضرت عمر رضي الله تعالى عند اور ادب          |
| 146   | ۵ عظیم الثان واقعه                             |
| 140   | ۲ ول ش برائل شه او                             |
| 144   | ے فنج مکه اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگساری |
| 144   | ٨ توقيق منجانب الله بوتي ہے                    |
| MY    | ٩ حقیقی مسلمان کون؟                            |
| 14.   | ۱۰ کثمیرمسجد کامقعمد                           |
| 141   | اا دین نماز اور روزے میں منحصر نسیں            |
| 144   | ۱۲ اولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے                 |
| 1210  | ١٣ يفراز ك بعد استغفار كيون؟                   |
| الاله | ۱۳ چامع دعا                                    |
| 140   | ۱۵ قرآن کے لئے حدیث کے نور کی مرورت            |
|       | (۳۷) وقت کی تدرکریں                            |
| 149   | ا_ حفرت عبدالله بن مبارك محمه الله عليه-       |
| 14+   | ۲۔ آپ کی اصلاح کا عجیب واقعہ۔                  |
| IAP   | ٣_علم وديث مين آپ كامقام                       |
| IAP   | سے دنیا ہے بے رغبتی اور کنارہ کشی              |
| JA#   | ۵_ وریث رسول کامشغله                           |
| IAM   | ٢ لوگول کے دلول میں آپ کی عظمت و محبت          |
| IAM   | ے۔ آپ کی فیاضی کا عجیب واقعہ                   |
| 110   | ۸ _ آپ کی سخاوت اور غرباء پروری                |
| PAL   | ۹ آپ کی دریا دلی کاایک اور واقعه               |

| منح | عنوان                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| IAL | • ا_ كتاب الزهد والرقائق                                                      |
| IAA | ال دوعظيم نهتيں اور ان سے غفلت                                                |
| IAG | ۱۲_صحت کی قدر کر لو                                                           |
| 19- | ۱۳_ صرف لیک مدیث پرعمل                                                        |
| 19. | ۱۲۰ _'' ابھی تو جوان ہیں '' شیطانی دھو کہ ہے۔                                 |
| 141 | ۵ا_ کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟                                           |
| 141 | ١٧_ ۋرائے والے كون ہيں؟                                                       |
| 194 | عا_ملک الموت سے مکالمہ                                                        |
| 194 | ۱۸ ــ جو کرنا ہے ایمی کر لو۔                                                  |
| 198 | ، ۱۹ _ دور کعت نفل کی حسرت ہوگی                                               |
| 198 | ٢٠ - نيكيول سے ميزان عمل بحراو-                                               |
| 190 | ۲۱ — حافظ ابن حجراور وقت کی قدر                                               |
| 190 | ۲۲ – مفرت مفتی صاحب إور وقت کی قدر                                            |
| 144 | ٢٣ _ كام كرنے كا بمترين كر                                                    |
| 194 | ۲۲ _ کیا پھر بھی نفس ستی کرے گا؟                                              |
| 194 | ٢٥ ــ شواني خيلات كاعلاج ـ                                                    |
| 191 | ٢٦ _ جاري زندگي کي قلم جلا وي جائے تو؟                                        |
| 194 | ۲۷_ کل پر مت ناو۔                                                             |
| 199 | ۲۸ نیک کام میں جلد بازی پندیدہ ہے۔                                            |
| 199 | ۲۹_ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو<br>• سر میں |
|     | ۳۰_جوانی کی قدر کر لو۔                                                        |
| ۲۰۰ | ا۳_ محت، ملداری اور فرمت کی قدر کرو                                           |

| ·           |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                      |
| 4.4         | ٢٠١٧_ حفرت حسن بقري                        |
| 4-4         | ٢٣_ وقت، سونا جاندي سے زيادہ فيمتي ہے-     |
| 4.4         | سرس دور کعت تقل کی قدر                     |
| 4-6         | ٣٥_مقيرے سے آواز آري ہے                    |
| 1.0         | ٣٧_ مرف عمل ساتھ جائے گا                   |
| 7.4         | نے سے موت کی تمنامت کرو۔                   |
| 7.4         | ۳۸_ مفرت میل صاحب کا کشف                   |
| 4.4         | ٣٩ _ زياده باتوں سے نيخے كاطريقه           |
| 4.4         | ۳۰ _ ملري مثل                              |
| 14.4        | اسم_ حضرت تعانوی" اور وقت کی قدر۔          |
| <b>1.</b> 4 | ۳۲ _ حصرت تعانوی اور نظام الاو قات         |
| 111         | ۳۳_ ساگره کی حقیقت                         |
| 111-        | ۳۳_گزری بوئی عمر کامرشیر                   |
| 711         | ۵۷ _ کامول کی عین فتمیں -                  |
| 78          | ٣٧ - سه بھی حقیقت میں بردا نقصان ہے۔       |
| 717         | ٣٧_ ليك تاجر كاانوكها نقصان-               |
| 717         | ۲۸_لیک بنے کا تعد                          |
| rir         | ۴۹ _ موجود هٔ رور اور ونت کی بجیت          |
| 110         | ۵۰ شیطان نے شیب الب میں لگا دیا۔           |
| ria         | ۵۱_ خواتین میں وقت کی ناقدری               |
| 714         | ۵۲ بدله لينے ميں كيوں وقت ضائع كروں۔       |
| PIY         | ۵۳ _ معرت میال جی نور محمه" اور وقت کی قدر |
|             |                                            |

,

| صفحه | عنوان                                        |
|------|----------------------------------------------|
| 414  | ۵۴ معالمہ تواس سے زیادہ جلدی کا ہے           |
| PIA  | ۵۵۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا ہے تعلق۔ |
| 119  | ۵۷_ دنیایس کام کااصول۔                       |
| 119  | ۵۷ وقت سے کام لینے کا آمان طریقہ             |
| 44.  | ۵۸_ات او قامت كاچلها بناؤ_                   |
| KH1  | ۵۹ یہ بھی جماد ہے۔                           |
| 144  | ۲۰_ نیک کام کو مت ٹلاؤ۔                      |
| 441  | ۱۱ _ دل میں اہمیت ہو تو وقت مل جاتا ہے۔      |
| 444  | ۱۲ _ اہم کام کو فوتیت دی جاتی ہے۔            |
| 777  | ١٣٠ - تهارے پاس صرف آج كا دن ہے-             |
| 222  | ۱۳ یه شاید که میه میری آخری نماز بو-         |
| rm   | ٢٥ - فلامد كلام -                            |
|      | (۳۸) اسلام اور انسانی حقوق                   |
| 744  | ا آپ کاذکر میارک                             |
| 444  | ٢ آپ ك اوصاف اور كملات                       |
| 119  | ٣ آج کی دنیا کا پروپیگنشه                    |
| 44.  | ٣ . إنساني حقوق كالقبور                      |
| ۲۳۰  | ۵انسانی حقوق بدلتے اسے ہیں                   |
| 727  | ٢ محيح بنساني حقوق كالتعين                   |
| 727  | 2 آزادي فكر كاعلم بردار اواره                |
| 144m | ۸ ، آبکل کامروے                              |
| ۲۳۳  | ۹ کیا آزادی فکر کانظریہ بالکل مطلق ہے؟       |

| صغح  | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------|
| 444  | ١٠ آپ ك ياس كوئي معيار شيں ب          |
| 724  | الما انسانی عثل محدود ہے              |
| YPA  | ۱۲ اسلام کو تهدی ضرورت نبیس           |
| 144  | ۱۳ معل كا دائره كار                   |
| rr9  | ۱۲ حواس مُعاهره کا دائره کار          |
| 1m.  | ۱۵ تنما مثل کانی نهیں                 |
| ۲۳۲  | ١١ حتوق كالتحفظ كمن طرح مو؟           |
| ۲۳۲  | 21 گچی دنیا کا حال                    |
| የየም  | ۱۸ وعده کی خلاف ورزی شیس مو سکتی      |
| 140  | ١٩ اسلام عن جان كا تحفظ               |
| 440  | ٢٠ اسلام ميل الم تحفظ                 |
| LL/V | ٢١ اسملام عن أبرو كالتحفظ             |
| 164  | ۲۲ اسلام جس معاش کا شحفظ              |
| 40.  | ٢٣ اسلام ميل عقيدے كا تحفا            |
| 121  | ۲۴ حضرت عمر قلدوق رصنی الله عنه کاعمل |
| Yar! | ٢٥ حضرت معاويه رمني الله عنه كاعمل    |
| 12T  | ٢٧ كاج كل كے جيومن دائش               |
|      | (۳۹) شب برات کی حقیت                  |
| 100  | ا دين احباع کا يام ہے                 |
| YDA  | ا اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں       |
| 101  | ٣ شب برات اور خير القرون              |
| 129  | س كوكي خاص عبادت مقرر نهيس            |
| 439  | ۵ اس رات میں قبرستان جلا              |
|      |                                       |

| صغحه | عثوان                               |
|------|-------------------------------------|
| ۲4۰  | ۲ نوافل گھر پر اوا کر میں           |
| 441  | ٤ فرض نماز معدي بادا كري            |
| 441  | ٨ نواقل ميں تنهائی مقصود ہے         |
| 744  | ٩ تمانی ش ہارے یاس آؤ               |
| 444  | ۱۰تم نے اس نوٹ کی تا <b>ت</b> دی کی |
| 444  | اا گوشہ تنمائی کے لحلت              |
| 744  | ١٤ وہاں کھنٹے شار نہیں ہوتے         |
| 744  | ۱۳۳ افلاص مطلوب ہے                  |
| 440  | ۱۲۰ ۾ عادت کو حدير و ڪھو            |
| 140  | ۱۵ عور تول کی جماعت                 |
| 744  | ١٢ شب برات اور حلوه                 |
| 744  | ۷ بدعات کی خاصیت                    |
| 744  | ۱۸ پندره شعبان کاروزه               |
| 444  | 19 بحث و مباحث سے پرمیز کریں        |
| 444  | ۲۰ دمضان کے لئے پاک صاف ہو جاؤ      |
|      |                                     |



تاريخ خطاب ١١٠ جولاي ١٩٩٢،

مقام خطاب : جامع مجدبیت المكرم

گلشن اقبال کر اچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

آج یہ منظر بکڑت نظر آیا ہے کہ آوی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے۔ نمازول کا اہتمام ہے۔ صف اول میں حاضر ہور ہا ہے ، روزے رکھ رہا ہے ، ذکرہ اواکر رہا ہے ، لیکن اس کے بیوی بچوں کو دیکھو تو ان میں اور اس میں ذہین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کمیں جارہے ہیں اس کا رخ مشرق کی طرف ہے ، ان کا رخ مفرب کی طرف ہے ، ان کا رخ مفرب کی طرف ہے ، یوی نیچ گناہوں کے سلاب میں ہمہ رہے ہیں۔ گر یہ صاحب اس پر مطابئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہو کر با جماعت نماز اداکر آ ہوں۔

## بِسُعِ اللهِ التَّحْنِ التَّحِيثِ مِ

## اولاد کی اصلاح و تربیت

الحمديث خمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به و فتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سئات اعمالنا ، من يهدة الله فلا مشل له ومن يضلله فلاها ويحك والله دان سيدناو فلاها ويحك والله دان سيدناو نبينا ومولانا معتمدًا عبدة ومرسوله ، صول الله تعالى عليه وعلى الله واصعابه وبارك وسلم تسليمًا كشيرًا كشيرًا - اما بعد!

فَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّيُطَانِ الرَّجِيسُدِ بِسُدِهِ اللهِ الرَّجُنِ الرَّحِيْدِ ، يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا فَيُ آنُفُسَكُمُ وَاهْدِيكُهُ نَامًا وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَامَاتُهُ عَلَيْهَا مَلَا فِكَةً غِلَاظٌ شِدَادُ لَآ يَعُصُونَ اللّٰهَ مَا آمَرَهُ مُ وَكَفْعَكُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

(مورة التحريم:٢)

رمنت بالله مدقراف مولانا العظيم، وصدق سوله النبى الحريم، و غن على ولك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله من العالمين. ۲۳

علامہ فدی رحمد اللہ علیہ نے آگاس کتاب "ریاض الصافین" میں ایک نیا باب قائم فرایا ہے، جس کے ذریعہ یہ بیان کرنامقصود ہے کہ انسان کے ذمے صرف خود اپنی مسلاح ہی داجب نئیں ہے، بلکہ اپنی گھر والوں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت بقتے بھی افراد ہیں، ان کی اصلاح کرنا ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ان کو فرائفن و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا بھی انسان کی ذمے واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا بھی انسان کی ذمے فرض ہے اس مقصد کے تحت یہ باب قائم فرمایا ہے، اور اس میں پچھ آیات قرآنی اور پچھ اصادیث نبوی فقل کی ہیں۔

#### خطاب كابيارا عنوان

یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مید در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

#### نَا يُكْفَا الَّذِينَ امَنُوا:

ینی اے ایمان والو۔۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ہے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لئے جگہ جگہ " یہا ایما الذین آمنوا" کے الفاظ استعال فرمائے ہیں، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الدی صاحب قدس اللہ عرو فرمایا کرتے ہے کہ یہ " یہا ایما الذین آمنوا" کا عوان جو اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے استعال فرمائے ہیں۔ میہ بروا بیارا عوان ہے، لیمن اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لاسے، اس خطاب میں مرا بیار ہے، اس لئے کہ خطاب کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اے قلال اور خطاب کا وو سرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس دشتے کا حوالہ وے کہ خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس سے قائم ہے، مثلاً لیک باپ اپ نیم کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے کہ اب نیم کے بیٹا فلال اور دو سرا طریقہ یہ ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے کہ اب کہ کر پکارے کہ اب اس میں جو لطف خلاب کہ کر پکارنے میں جو بیار، جو شفقت اور جو مجت ہے، اور سفنے کے لئے اس میں جو لطف کہ وہ وہ یاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ یاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے، وہ بیاد اور لطف نام لے کر پکارے میں نہیں ہے،

#### لفظ " بينا" أيك شفقت بحرا خطاب

ی الاسلام حضرت مولانا شیر اجر صاحب حلی قدس الله سرو، اینے بوے عالم اور فقیہ ہے۔ ہم نے توان کواس وقت ویکھا تھاجب پاکستان ہیں توکیا، ساری و نیا ہیں علم و فضل کے اعتبارے ان کا طافی نہیں تھا۔ ساری و نیا ہیں ان کے علم و فضل کا لوہا لما جا آتھا، کوئی ان کو " فخامہ " کہہ کر مخاطب تھا، کوئی ان کو " فلامہ " کہہ کر مخاطب کر آ، کوئی ان کو " علامہ " کہہ کر مخاطب کر آ، بوٹ تعظیمی القاب ان کے لئے استعمال کئے جاتے تھے، کبھی کبھی وہ ہمارے گر تشریف لاتے تھے، کبھی کبھی وہ ہمارے گر تشریف لاتے تھے، اس وقت ہماری وادی بقید حیات تھیں، ہماری وادی صاحبہ رشتے ہیں حضرت علامہ کی ممانی لگتی تھیں، اس لئے وہ ان کو " بیٹا" کہ کر پکاتی تھیں، اور ان کو وعاد بی حضرت علامہ کے منہ سے یہ الفاظ استی ہوئے علامہ کے دعارت ہمیں ہوا وعاد بین موان تھی تواس وقت ہمیں ہوا الیہ بین علامہ عثانی رحمہ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہیں حضرت الجہنبا محسوس ہونا تھا، کیکن علامہ عثانی رحمہ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہیں حضرت مفتی صاحب رحمہ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہیں دومقعد سے آنا

ایک یہ کہ حضرت مفتی صاحب سے طاقات، ووسرے یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے " بیٹا" کئے والا سوائے ان خاتون کے کوئی اور تہیں ہے، صرف یہ خاتون مجھے بیٹا کہ کر پکارتی ہیں، اس لئے میں بیٹا کالفظ سننے کے لئے آیا ہوں، اس کے سننے میں جو لطف اور پار محسوس ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس تہیں ہوتا۔

حقیقت بہ ہے کہ اس کی قدر اس مخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذب سے اشنا ہو، وہ اس کو جانتا ہے کہ مجھے میہ جو "بیٹا" کسر کر پکارا جارہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیک وقت ایسا آیا ہے جب انسان میہ لفظ سننے کو ترس جاتا ہے۔

چنانچ حضرت واکر عبد الحی صاحب قدس الله مره فرائے سے کہ الله تعالی فی " یا ابھا الذین آمنوا" کا خطاب کر کے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں۔ جو ہر صاحب ایمان کو الله تعالی کے ساتھ ہے، یہ ایمان ہے جیسے کوئی باپ اپ بیٹے کو " بیٹا"

کمہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ آگے جوبات باپ کمہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر خوات سے بحری ہوئی ہے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن کر یم میں جگہ وہ ان الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرمارہے ہیں۔ اننی جگہوں میں سے لیک جگہ یہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

#### آیات کاترجمہ:

يَّا يُهَا الَّذِيْتَ المَنُوا فَيَّا اَنْدُكُهُ وَاهْلِيْكُو فَا مَّا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَاءَةُ عَلِيْهَا مَلَّا شِكَهُ خِلَاظ شِدَ اولاَ يَعْمُنُونَ اللَّهُ مَّا اَمْرَهُ مُ وَيَعْعَلُونَ مَا نُوْمَرُونَ .

اے ایمان والوں! اپ آپ کو اور اپ گھر والوں کو بھی آگ ہے بچائی، وہ آگ کیسی ہے؟ آگ سے بچائی، وہ آگ کیسی ہے؟ آگ اس آگ کا بدر هن لکر بال اور کو کے نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا اید هن لکر بال اور کو کے نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا اید هن انسان اور پھر ہوں گے، اور اس آگ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بوے غلظ اور شدخوہیں سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا تھم دیتے ہیں، وہ اس تھم کی مجھی نا فرانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔

## ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرادیا کہ بات صرف یماں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس ایٹ آپ کو آگ ہے ، پاکر جیٹے جاتی اور اس ہے مطمئن ہو جاؤکہ بس میرا کام ختم ہوگیا، بلکہ اپنے اہل وعیل کو بھی آگ ہے ، پاکا ضروری ہے آج یہ منظر بَشرت نظر آ تا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے ، فمازوں کا اہتمام ہے ، صف اول میں حاضر ہور ہا ہے ، روزے رکھ رہا ہے ، ذکوۃ اواکر رہا ہے ، اللہ کے راستے میں مال خرج کر رہا ہے ، اور جستنے اوامرو نواحی ہیں ، ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ، لیکن ہیں کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو توان میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ، بید

کسی جارہ ہے، وہ کسی جارہ ہیں، اس کارخ مشرق کی طرف ہے، ان کارخ مغرب
کی طرف ہے، ان مین نماز کی قطر ہے، نہ فرائض دینید کو بجالانے کا احساس ہے، اور نہ
گناہوں کو گناہ بجھنے کی قلر ہے، بس: گناہوں کے سیااب میں بیوی ہیچ بہدرہ ہیں، اور
یہ صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہوتا ہوں، اور ہا جماعت نماز اوا
کر آ ہوں، خوب سجے لیس۔ جب اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی قلر نہ ہو، خود
انسان کی اپنی نجلت جمیں ہو سکتی، انسان یہ کہ کر جان جمیں بچاسکا کہ میں تو خود اپنے عمل
کا ملک تھا، اگر اولاد دومری طرف جارتی تھی تو میں کیا کر تا، اس لئے کہ ان کو بچانا بھی
موافقہ ہو گا۔

#### اكر اولاد شه مانے تو!

آس آیت بین قرآن کریم نے فرایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اگل ہے بچاؤ، در حقیقت اس جی ایک شبہ سے جواب کی طرف اشارہ فربایا جو شبہ عام طور پر ہمارے دلوں میں بیدا ہو باہ وہ شبہ سے کہ آج جب لوگوں ہے یہ کما جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، پچھ دین کی باتی ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، گناہوں ہے بچائے کی فکر کرو، تواس کے جواب میں عام طور پر بکشرت لوگ یہ کتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو دین کی طرف لانے کی بوی کوشش کی، گرکیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ انتا فراب ہے کہ بوی بچول کو بہت سمجھایا، گر وہ مانتے نہیں ہیں اور زمانے کی خواب معاشرہ انتا ہوں ہے کہ بوی بچول کو بہت سمجھایا، گر وہ مانتے نہیں ہیں اور زمانے کی خواب میں اس ماتھ ہے ہمارا عمل ہمارے میں ہو کر انہوں نے دومرا راستہ انتقاد کر لیا ہے، اور اس راستے پر جارہ ہیں۔ اور راستہ بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں، ۔ اب ان کاعمل ان کے ماتھ ہے ہمارا عمل ہمارے ماتھ ہے، اس ہم کیا کریں۔ اور دینرے فرح علیہ السلام اس کو طوفان ہے نہ بچا سکے، اس طرح ہم ہی تو آخر کافر رہا، اور حضرت فوح علیہ السلام اس کو طوفان ہے نہ بچا سکے، اس طرح ہم ہی تو آخر کافر رہا، اور حضرت فوح علیہ السلام اس کو طوفان ہے نہ بچا سکے، اس کو رہن کی کی تو آخر کافر رہا، اور حضرت فوح علیہ السلام اس کو طوفان ہے نہ بچا سکے، اس کو رہن کو رہن کو رہن کو رہن کی ہے، وہ نہیں بائے تو ہم کیا کریں؟

## ونیاوی اگ سے کس طرح بچاتے ہو؟

چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت یں "آگ" کا لفظ استعال کر کے اس اشکال اور شبہ کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہ بید بات دیسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ہاں باپ نے اوالد کو بے دین سے بچانے کی اپنی طرف سے بوری کوشش کر لی ہے تو انشاء اللہ ملی باپ پھر بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اوالد کے کئے کا وبال اوالد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اوالد کو بے دین سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ ورکن درجے تک کی ہے؟ قرآن کریم نے "مال خال استمال کر کے اس بات کی طرف اشخرہ کر دیا کہ ماں باپ کو اپنی اوالد کو گرناہوں سے اس طرح بچانا چاہئے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے ہیں۔

فرض کریں کہ آیک بہت بدی خطر ناک آگ سلک رہی ہے، جس آگ کے اللہ داخل ہو گیا تو زعدہ نہیں ہے گا،
الب آپ کا ناوان پچہ اس آگ کو خوش منظر اور خوبصورت سجھ کر اس کی طرف بردھ رہا
ہے، اب بتا ہم آس وقت کیا کرو گی جم اس پر اکتفا کرو گے کہ دور سے بیٹھ کر ہے کو شیعت کرنا شروع کر دو کہ بیٹا! اس آگ بین مت جانا۔ یہ بردی خطر ناک چیز ہوتی ہے۔
اگر جاتو گے تو تم جل جاتو گے، اور مرجاتو گے؟ کیا کوئی بال باپ صرف زبانی تھیعت پر اکتفا کر ہے گا؟ اور اس تھیعت کے باوجود اگر پچہ اس آگ بین چا جائے تو کیا وہ بال باب یہ کہ کر بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کو سجھا ویا تھا۔ لینا فرض اوا کر دیا تھا۔ اس کے شیس بالخاور خود بی اپنی مرضی سے آگ بین کو در گیا تو بھی کیا کروں ؟ دنیا بین کوئی بال بہا ایسا نہیں کریں گے، اگر وہ اس نیچ کے حقیقی بال باپ بیں تو اس نیچ کو آگ کی طرف بردھتا ہوا دیکھ کر ان کی فیٹ حرام ہو جائی ، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی اور جب طرف بردھتا ہوا دیکھ کر ان کی فیٹ حرام ہو جائے گی، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی اور جب کی جو چین نہیں گا۔ اس وقت تک ان کو چین نہیں گا۔ اس وقت تک ان

الله تعالى به فرارے بین كه جب تم اپنے بچ كو دنیا كى معمولى مى آگ سے بچانے كے لئے صرف زبانی جمع فرج پر اكتفائيس كرتے توجنم كى وہ آگ جس كى حدو ممایت نہيں، اور جس كا دنیا بیں تصور نہيں كیا جاسكا۔ اس آگ سے بچ كو بچانے كے ممایت نہيں، اور جس كا دنیا بیں تصور نہيں كیا جاسكا۔ اس آگ سے بچ كو بچانے كے

لئے زبانی جع خرج کو کانی کیوں بچھتے ہو؟ الذاب سجمناک ہم فے انہیں سجمار اپنا فریضہ ادا کر لیا، یہ بلت آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔

## آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے

حضرت نوح عليه السلام كے بينے كى جو مثال دى جاتى ہے كہ ان كابيٹا كافر رہا، وہ
اس كو آگ ہے جميں بچاسكے يہ بات درست جميں اس لئے كہ يہ بھى تو ديجو كہ انہوں
اس كو راہ راست پر لانے كى نوسوسائ تك لگا الر كوشش كى، اس كے باوجود جب راہ
راست پر جميں آ يا تواب ان كے اوپر كوئى مطابہ اور كوئى موافقہ جميں ہے بوت ہما اول بھر فارغ ہو كر بيٹھ گئے كہ ہم نے تو كہ ديا، حالاتكہ ہوتا به
چاہئے كہ ان كو گناہوں ہے اى طرح بچا جس طرح ان كو حقیقی آگ ہے بچاتے ہو، آگر
اس طرح جميں بچار ہے ہو تواس كامطلب يہ ہے كہ فريضہ اوا جميں ہو رہا ہے۔ آج تو يہ نظر آرہا ہے كہ لولاد كے بارے بي مرچيزى كار ہے، مثال يہ تو كار ہے كہ نوج ہم اللہ بھی ہو ہا ہے۔ آج تو يہ ہو، اس كا كيريئرا چھا ہے، يہ فكر تو ہے كہ معاشرے بيں اس كا مقام اچھا ہو، يہ فكر تو ہے كہ اس كے كھانے پينے اور پہنے كا انظام اچھا ہو جائے، حين دين كى فكر جمیں۔

## تھوڑا سابے دین ہو گیاہے

جمارے ایک جانے والے تھے، جو اچھے خاصے پڑھے تھے۔ دیندار اور تہجد گزار تھے، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی ، جس کے نتیج بین اس کو کہیں انچی طاز مت مل گئی ایک ون وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتائے گئے کہ ناشاہ اللہ ہمارے بیٹے نے انتا پڑھ لیا، اب ان کو طاز مت مل گئی اور معاشرے جس اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا، البتہ تھوڑا سا بے وین تو ہو گیا، لیکن معاشرے بین اس کا کیربیئر بڑا شائدار بن گیا

. اب اندازہ لگاہے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ '' وہ بچہ ذراسا ہے دین تو ہو گیا۔ گر اس کا کیربیڑ بواشاندار بن گیا'' معلوم ہوا کہ ہے دین ہوتا کوئی بوی بات نہیں ہے ، بس ذراس گڑ بوجو گئی ہے ، حالاتکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار

لور تجد گزار آدی تھے، '' جان '' نو نکل گئی ہے

ہمارے والد باجد حضرت مفتی محمد شغیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک فخص کا انقال ہو گیا، لیکن لوگ اس کو زعمہ سجھ رہے تھے، چنانچہ لوگوں نے واکٹر کو بلایا۔ آکہ اس کا معاشہ کرے کہ اس کو کیا باری ہے؟ یہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے، چنانچہ واکٹر صاحب نے معاشہ کرنے کے بعد جنایا کہ یہ باکل ٹھیک کیوں نہیں کر رہا ہے، چنانچہ واکٹر صاحب نے معاشہ کرنے کے بعد جنایا کہ یہ باکل ٹھیک گفاک آدی ہے۔ سرے لے کر پاؤں تک تمام اعتمام ٹھیک ہیں۔ بس دراس جان کل می ہے۔

بالکُل ای طرح ان صاحب نے اپنے سینے کے بارے میں کما کہ " ماشاہ اللہ اس کا کیر بیر تو بردا شاندار بن کیاہے، بس ذراسا ہے دین ہو گیاہے۔ " گویا کہ " ب دین " ہونا کوئی ایسی بات نئیس جس سے بردائقص پیدا ہوتا ہو۔

### ئى نسل كى حالت

کونے انگاش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور قکر نہیں۔

آج اولاد مال باب کے سربر سوار ہیں

یاد رکھو، اللہ جبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ جو فض کسی مخلوق کو رامنی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کرنے کے لئے مخلوق کو رامنی کرنے کے لئے مخلوق کو اس کی مسلط فرما کیا، اور گناہ کیا، اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، او بالا خراللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیے ہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔۔۔

آج ہماری صورت حال مد ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو رامنی کرنے کی خاطر میہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیریٹراجیما ہو جائے، ان کی آ مدنی اٹھی ہو جائے۔ اور معاشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے ، ان تمام کامول کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا، اور دین نہ سکھاکر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس کا جتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے گی فکر تھی۔ وہی اولاد مال باب کے سربر مسلط ہو جاتی ہے۔ اج آب خود معاشرے کے اندر و کمیر لیس کہ مس طرح اولاد اسے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اور ماں باپ کے لئے عذاب فی موئی ہے، وجداس کی ہے کہ مال باپ نے ان کو صرف اس گئے بے دیل کے ماحول میں بھیج دیا، ماکدان کو اجھا کھانا پینا میسر آجلے، اور آپھی ملاز مت مل جائے، اور ان کوایسے بے دینی کے ماحل میں آزاد چھوڑ دیاجس میں ماں باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں ہے، جس میں باپ کے تھم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے، وہ اگر كل كوائي نفساني خوايشات ك مطابق فيط كرماب، تواب مل باب بيشے رورے إلى، كه بم في تواس مقعد كے تعليم دلاكي تھي، محراس نے يہ كرليا \_ارے بات اصل میں یہ ہے تم اے اس کوایے رائے پر چلایا، جس کے بیٹیج میں وہ تہارے مرول پر مسلط ہو، تم ان کو جس شم کی تعلیم دلوارہے ہو، اور جس رائے پر لے جارہے ہو، اس تعلیم کی تمذیب توب ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تواب وہ گریس رکھنے کے لائن نہیں، ان کو نرسنگ موم (Nursing Home) میں وافل کر دیا جاتا ہے اور پھر ساجزادے بلث کر بھی شیں دیکھتے کہ وہاں اس باپ کس حال میں ہیں، اور کس چیزی

ان کو ضرورت ہے۔

باپ " نرسنگ ہوم " میں

مغربی مملک کے بارے میں تواہے واقعات بہت منتے سے کہ بوڑھا باب " نرسنگ موم " میں بڑا ہوا ہے، وہاں اس باپ کا انقال مو گیا، وہاں کے شجر لے صاحب زادے کو فون کیا کہ جناب، آپ کے والد صاحب کا انقال ہو گیا ہے، توجواب میں صاحب زادے نے کہ کے مجھے براافسوس ہے کہ ان کا انقال ہو گیا۔ اب آپ براہ كرم ان كى جميز وتكفين كانتظام كر دي- اور براه كرم بل مجھے بھبج ديجئے ميں بل كى ادائیگی کردوں گا۔ وہاں کے بارے میں توب بات سی تھی۔ لیکن ابھی چندروز پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یمال کراچی میں بھی ایک "زسک موم" قائم مو کیا ہے۔ جمال بور عول کی رہائش کا انظام ہے، اس میں بھی می واقعہ پیش ا یا کہ ایک صاحب کا وہاں انقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئ، بیٹے صاحب نے پہلے تو آنے کا وعدہ كر ليا- كيكن بعد ميں معذرت كرتے ہوئے كها كه جھے تواس وقت فلاں ميننگ ميں جاتا ہے۔ اس لئے آپ ہیاس کے کفن وفن کا بندویست کر دیں، میں میں آسکوں گا۔ یہ وہ اولاد ہے جس کو راضی کرنے کی خاطر تم نے خدا کو ناراض کیا، اس لئے وہ اب تمارے اور مسلط کر دی گئے۔ جیسا کہ صدیث میں صراحت موجود ہے کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لئے خدا کو تاراض کرو مے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو تمهارے اور مسلط کر دیں گے۔

### جیسا کرو کے دیسا بھرو کے

جبوہ اولاد سرپر مسلط ہوگئ تواب مال باپ بیٹے رورہ بیں کہ اولاد دوسرے راستے پر ڈالا، جس کے راستے پر ڈالا، جس کے درستے پر ڈالا، جس کے ذریعہ اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے تواس کا انجام کی ہونا تھا ۔

ائدرون قعر دریا تخت بندم کرده ای بازی گوئی که دامن ترکمن بوشیار باش

يملے ميرے ہاتھ ياؤل ہاندھ كر مجھے سمندر كے اندر ذبو ديا، اس كے بعد كتے ہو كه موشير! وامن ترمت كرنا، بعالى :أكرتم في يسل اس كو يحد قرآن شريف يراهايا ہوتا۔ اس کو بچھ حدیث نبوی سکمائی ہوتی۔ وہ حدیث سکمائی ہوتی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آ دمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے لئے کار آمد ہوتی ہیں، ایک علم ہے جے وہ چھوڑ گیا، جے ہے لوگ نفع اٹھار ہے ہیں، مثلاً كوئى آدى كوئى كتاب تعنيف كر حميار اور لوگ اس سے فائدہ اٹھار بين، ياكوئى آدى علم دین پڑھانا تھا، اب اس کے شاکرد آگے علم پڑھارہے ہیں، اس ہے اس مرلے والے محض کو بھی فائدہ پنچار ہتا ہے۔ یا کوئی صدتہ جاریہ چموز کیا۔ مثلاً کوئی مجد بنا دی - کوئی مرسم بنادیا - کوئی شفاخاند بنادیا - کوئی کوال بنادیا - اور لوگ اس سے فاکدہ افھارے ہیں، ایے عمل کا تواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چزنیک اولاد ہے ، جو وہ چھوڑ گیا۔ وہ اس کے حق میں دعائیں کریں ۔ تواس کائل مرنے کے بعد می جاری رہتا ہے، کیونک مال باپ کی تربیت کے نتیج میں اوا د او یکھ کررای ہے، وہ سب باب ك نامدا عمل من لكما جار اب أكريه دديث يرهال بوتى تو آج إب كايد انجام نہ ہوتا کیلن چونکہ اس رائے پر چلایا ہی نمیں۔ اس کے اس کا انجام بد آ تھوں کے

## حصرات انبیاء اور اولاد کی فکر

بھائی اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر اتن ہی لازی ہے جتنی اپن اصلاح کی فکر اتن ہی لازی ہے جتنی اپن اصلاح کی فکر لازم ہے، اولاد کو صرف زبانی سجمانا کافی نہیں۔ جب تک اس کی فکر اس کی ترب اس طرح آگر و حکتی ہوئی آگ کی طرف بچے بردھ رہا ہو، اور آپ اس کو لیک کر جب تک اٹھا نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، اس طرح کی ترب یمال بھی ہوئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی قائیدے بحرا ہوا ہے، چنانچ ممال بھی ہوئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی قائیدے بحرا ہوا ہے، چنانچ انبیاء علیم السلام کے واقعات کا ذکر قرماتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

و کان کیا مُکن آگئہ والعت کا ذکر قرماتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

( /2 0 m)

77

"الیمی حضرت اساعیل علیہ السلام آپ گھر والوں کو نماز اور زکوۃ کا تھم دیا کرتے تھے، حضرت بیقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جبان کاانقال ہونے لگا آپی سلری اولاد اور بیوں کو جمع کیا۔ کوئی فضی اپی اولاد کواس فکر کے لئے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہو گا؟ کس طرح کملؤ ہے؟ لیکن حضرت بیقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بناؤ! میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبارت کرو گے؟ ان کواگر فکر ہے تو عبارت کی فکر ہے۔ بس! اپنی اولاد اسے الل و حیل کے بارے میں اس فکر کو پردا کرنے کی ضرورت ہے، (مورو بتو سے ۱۳۳)

### تیامت کے روز ماتیحتوں کے بارے میں سوال ہو گا

بات مرف الل دعیل کی حد تک محدود حمیں، بلکہ جتنے ہی ہتے ہیں، جن پر
انسان انبااٹر ڈال سکا ہے۔ مثلاً ایک فض کسی جگہ انسر ہے اور پچر لوگ اس کے ماتحت
کام کر رہے ہیں۔ قیاست کے دن اس فخض سے سوال ہو گاکہ تم فے اپنے ماتحت دن کو
دین پر لانے کی کوشش کی تھی؟ ایک استاذ ہے اس کے ماتحت بہت سے شاگر دول کو راہ راست پر
ہیں۔ قیاست کے روز اس استاد سے سوال ہو گاکہ تم نے اپنے شاگر دول کو راہ راست پر
لانے کے سلسلے ہیں کیا کام کیا؟ ایک مستاج ہے۔ اس کے ماتحت بہت سے مزدور محنت
مزدوری کرتے ہیں، قیاست کے روز اس مستاج سے سوال ہو گاکہ تم نے اپنے ماتحت ول کو دین پر لانے کے سلسلے ہیں کیا کوشش کی تھی؟ جیسا کہ حدیث شریف ہیں ہے کہ:
کو دین پر لانے کے سلسلے ہیں کیا کوشش کی تھی؟ جیسا کہ حدیث شریف ہیں ہے کہ:

اینی تم میں سے ہر مخص رائی اور تکمیان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں موال ہوگا،

( جائع الاصول: ۵/ ۱۹۳ رقم الحديث ۳۹۳۹)

يه گناه حقيقت بن آگ بين

یہ آیت جو شروع میں علاوت کی، اس آیت کے تحت میرے والد ماجد حضرت

مفتی محد شفخ صاحب قدس الله مره فرایا کرتے سے کہ اس آیت میں الله توالی نے یہ جو فرایا کہ اے ایمان والو! اپ آپ کو اور اپ گر والوں کو آگ ہے ، پاتی، یہ اس طرح کما جارہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آری ہے۔ حالاتکہ اس وقت کوئی آگ بحر کتی ہوئی نظر نہیں آری ہے ہات وراصل یہ ہے کہ یہ جتے گناہ ہوتے ہوئے نظر آرہ ہیں۔ یہ سب حقیقت میں آگ ہیں۔ چاہے ویکھنے میں یہ گناہ لذیذ اور خوش منظر معلوم ہو رہ موں، لیکن حقیقت میں یہ سب آگ ہیں۔ اور یہ دنیا جو گناہوں سے بحرئی ہوئی مرح ہو کہ وہ ان گناہوں کی وجہ سے جنم نی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں گناہوں سے مانوس ہو کہ وکر ہماری حس مث من ہوئی ہے، اس لئے گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوس نہیں ہوتی۔ ورنہ جن لوگوں کو الله تعالی میں نظر آتے ہیں۔ ان کو ورنہ جن لوگوں کو الله تعالی میں نظر آتے ہیں۔ یا فلمت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ میں دائور عطافر ہاتے ہیں۔ ان کو یہ گناہوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ گناہوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ گناہوں دائعت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ گناہوں ایک میں نظر آتے ہیں۔ یہ گناہوں ایک دائعت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔

## حرام کے ایک لقے کا تیجہ

دارالعلوم داویرند کے صدر مدرس حضرت تعانوی رحمة الله علیہ کے استاذ حضرت موانا محمد الله علیہ باتوتوی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک محف کی دعوت پراس کے گھر کھنا کھانے چا گیا، ابھی صرف ایک لقمہ بی کھایا تھا کہ یہ احساس ہو گیا کہ کھانے جس بچھ گربڑ ہے شاید ہے طال کی آمدنی کالقمہ نا دائشہ طور پر طلق کے اندر کہ داقعیۃ طال کی آمدنی نہیں تھی، لیکن وہ حرام آمدنی کالقمہ نا دائشہ طور پر طلق کے اندر چلا گیا۔ حضرت موانا فرماتے تھے کہ جس نے اس پر توبہ استعفاد کی۔ لیکن ہس کے باوجود دو مینے تک اس اس حرام لقے کی ظلمت محسوس ہوتی ربی اور دو ماہ تک بذیار یہ خیل اور دوسہ آبار ہا کہ فلال گناہ کر لو فلال گناہ کر لو، اور عزی فرماتے ہیں انہیں ان گناہوں کی طلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لئے گھلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لئے جسیں معلوم خمیس ہوتا۔

#### اندهرے کے عادی ہو گئے

ہم لوگ یماں شہروں میں بکلی کے عادی ہو گئے ہیں ہروقت شربکل کے ققوں سے جگمگارہا ہے، اب اگر چنر منٹ کے لئے بکلی چلی جائے۔ تو طبیعت پر گراں گزریا ہے، اس لئے کہ نگاییں بکلی روشنی اور اس کی راحت کی عادی ہیں، جب وہ راحت چین جاتی ہے تو تخت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ظلمت بہت بری لگتی ہے، البتہ بہت سے دیمات الیے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بکلی شکل تک نہیں دیکھی، وہاں بیشہ اندھرارہتا ہے۔ جمی بکل کے تقوول کی شکل تک نہیں دیکھی، وہاں بیشہ اندھرارہتا ہے۔ جمی بکل کے تقوول کی روشنی دیکھی تی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی تی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی ہی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی ہی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی ہی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی ہی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی ہی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی ہی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی ہی نہیں، البتہ جس نے یہ روشن و کیمی ہی نہیں۔

ہی ہماری مثال ہے کہ ہم صبح شام گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کی ظلمت کے عادی ہو گئے ہیں، اس لئے اس ظلمت کا حساس شیں ہو گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کانور عطافر یائے۔ تقویٰ کا نور عطافر یائے، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گناہوں کے اندر کمتی ظلمت ہے، حضرت والد صاحب رہم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بید گناہ ور حقیقت آگ ہی جس، اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ:

إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ مِا الْحَكُونَ الْمُوالَ الْبَيْتَامِي ظُلُمُا وَانْدَادِهِ مُ الْمُونِ فِي مُكَالَّهُ الرائنَادِ وَالنَّادِ وَالنَّادُ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادُ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالنَّادِ وَالْفَالِقُولَ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْفِي وَالْمُعِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ لِلْمُعِلَى الْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ لِلْمُعْلِقُ

یعنی جو لوگ بیبوں کا بل ظلما کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹی میں آگ کھار ہے ہیں اس آیت کے تحت اکثر مفسرین نے یہ فربایا کہ یہ مجاز اور استعادہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں، یعنی حرام کھارہے ہیں، جس کا انجام بالآخر جنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا، لیکن بعض مفسرین نے بیان فربایا کہ یہ مجاز اور استعادہ فہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے بینی وہ حرام کا جو لقمہ کھارہے ہیں، وہ واقعی آگ ہے، لیکن اس وقت بے حقیقت ہے بینی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہوری ہے۔ لنذا جائے گناہ ہمارے چارول طرف کھلے جس کی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہوری ہے۔ لنذا جائے گناہ ہمارے جیں۔ لیکن ہم ہوئے ہیں۔ وہ حقیقت میں وفت نے کے انگارے ہیں۔ لیکن ہم ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ووزخ کے انگارے ہیں۔ لیکن ہم ہیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر فہیں آتے۔

## الله والول كو گناہ نظر آتے ہیں

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کوچشم بصیرت عطافرماتے ہیں، ان کو ان کی حقیقت نظر آتی ہے۔ حضرت الم ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں مجے اور متندر وانیوں میں ہے کہ جس وقت کوئی آ دمی وضو کر رہا ہوتا، یا حسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پائی میں گنا ہوں کی شکلیں دکھے لیتے ہے کہ یہ فلاں قلاں گناہ بہتے ہوئے جارہے ہیں۔ ایک بزرگ ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو چرے پر کہڑا ڈال لیتے ہیں۔ کی شخص نے ان بزرگ سے جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو چرے پر کہڑا ڈال لیتے ہیں۔ ڈال کر نکلتے ہیں آو چرے پر کہڑا دال کر نکلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ میں کہڑا اٹھا کر باہر نکلتے ہی قادر نہیں، اس لیے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی، بلکہ ایسانظر آتا ہے کہ کوئی گا ہے کہ گوئی اس کی وجہ سے کہ گوئی ان شکلوں بلکہ ایسانوں کی شکلیں ان صور توں میں نظر آتی ہیں ۔ اس کی وجہ سے کہ گوئی ان شکلوں بلکہ ایسانوں کی شکلیں ان صور توں میں نظر آتی ہیں ۔ اس کی وجہ سے کہ گوئی ان شکلوں میں مشکری ہوئی ہوئی۔ اس کی وجہ سے کہ گوئی ان شکلوں میں مشکری ہوئی۔ اس کی وجہ سے کہ گوئی ان شکلوں کی شکلیں ان صور توں میں نظر آتی ہیں ۔ اس کی وجہ سے کہ گوئی ان شکلوں میں مشکری ہوئی ہوئی۔ اس کی وجہ سے کہ گوئی ان گوئی ہوئی ہوئی۔ میں وہ تھیت ہیں وہ گوئی ہوئی۔ میں وہ گوئی ہے۔ میں وہ گوئی ہے۔ میں وہ تو ہوئی ہے۔ میں وہ گوئی ہے۔ میں وہ گوئی ہے۔ میں وہ گوئیت ہے۔ مقیقت میں وہ گوئی ہے۔ مقیقت میں وہ گوئی ہے۔ مقیقت میں وہ گوئی ہے۔

# یہ دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حفرت والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كه يد دنياجو كنابوں كے آك سے بحرى موئى ہے، اس كى مثال بالكل الي ہے جيے كى كرے بين كيس بحر كئى مور، اب وہ كيس حقيقت بين آگ ہے، مرف ديا سلائى لگانے كى دير ہے، ليك ديا سلائى د كھاؤ كے قو پورا كمرہ آگ ہے د حك جائے گا، اس طرح يد بد اعماليال يد كناه جو معاشرے كا اور كيلے مور پھو كئے كے معاشرے كا اور كيلے مور پھو كئے كے دير ہے، جب صور پھو لكا جائے گا قويد معاشرہ آگ ہے د حك جائے گا، ہمارے يد دير ہے، جب صور پھو لكا جائے گا قويد معاشرہ آگ ہے د حك جائے گا، ہمارے يد برے اعمال بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے اپنے آپ كو بھى بچاق، اور اپنے اہل وعيال برے اعمال بھى در حقیقت جنم ہے، ان سے اپنے آپ كو بھى بچاق، اور اپنے اہل وعيال

#### کو بھی بچاؤ۔

# پہلے خود نماز کی پابندی کرو

علامہ نووی رجمۃ اللہ نے دوسری آیت سے میان فرائی ہے کہ:

وَأُمُوْ اَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا (ل.:۱۳۳)

یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور خود بھی اس نمازی پابندی کرو، اس آیت بیل اللہ تعالیٰ نے جیب ترتیب رکھی ہے بظاہر رہ ہونا چاہئے تھاکہ پہلے خود نماز قائم کرو۔ اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب بیل اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب بیل اس بات کی طرف اشارہ فرادیا کہ تمدارا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا تھم دینا اس وقت تک موثر اور فائدہ مند ضیں ہوگا، جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی ضیں کرو گے۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز بڑھو۔ لیکن خود اپنا اندر نماز کا اہتمام ضیں زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز بڑھو۔ لیکن خود اپنا اندر نماز کا اہتمام ضیں والوں کو نماز کا تھم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور والوں کو نماز کا تھی دیا کہ دور کرو۔ اور ان کے لئے ایک مثال اور نمونہ بنو۔

### بچول کے ساتھ جھوٹ مت بولو

صت شریف میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیک خاتون نے اپنے نیچ کو گود میں لینے کے لئے بایا، بچہ آنے میں تردد کر رہاتھا، تواس خاتون نے کہا تم ہملے پاس آد، ہم حمیں بچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آگیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے نیچ کو یہ جو کما کہ ہمارے پاس آد، ہم حمیں بچھ چیز دیں گے، تو کیا تمملی واقعی بچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب میں کہ یارسول اللہ ! مرے پاس آیک مجور تھی۔ اور یہ مجور اس کو دینے کی نیت تھی،

آپ نے فرمایا کہ آگر دینے کی نیت نہ ہوتی۔ آؤید تہاری طرف سے بہت برا جھوٹ ہوتا، اور گناہ ہوتا۔ اس لئے کہ تم بچ سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہوگویاس کے دل میں بچپن سے بید بات ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور دعدہ خلائی کرتا کوئی الی بری بات نہیں ہوتی سے بید بات ڈال آئے میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی تھم دو، پہلے خود اس پر عمل کرو، اور اس کی پابندی دومروں سے زیادہ کرو، بحد کا انداز

آ کے علامہ فودی رحمة الله احادیث لائے ہیں۔

عن إلى هربيرة رضوات تعالى عنه قال: اخذ الحسن بن على رضوالله عنهما تمرة من تموالصدقة فجعلها ف فيه فقال رسول الله صلوالله عليه وسلم: كخ كخ ارم بها، اما علمت انالا ناكل الصدقة!

( جامع الاصول: ٣/ ١٥٤ رقم الحديث ٢٢٨٨)

حفرت ابو ہریہ قرمنی اللہ عند فرائے ہیں کہ حفرت فاطمہ اور حفرت علی رضی اللہ عنما کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عند بھی رکھ ہی ہے ہی ہے۔ ایک مرتبہ صدقہ کی مجوروں ہیں سے لیک مجور افعاکر اپنے منہ ہیں رکھ لی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فورا فرمایا "سے سے " حربی ہیں یہ لفظ ایسا ہے جیسے ہماری زبان میں " تھو تھو" کہتے ہیں یعنی اگر بچہ کوئی چیز منہ ہیں ڈال دے ، اور اس کی شناعت کے اظہار کے ساتھ وہ چیزاس کے منہ سے انکاوانا مقصود ہوتو یہ لفظ استعل کیا جاتا ہے ، ہر حل ا حضور اقد س صلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایا "سیخ سیخ کے " یعنی اس کو منہ سے نکال کر بھینک دو، کیا جہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاہم صدقے کا مال نہیں کھاتے معرب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور ایس کی اللہ علیہ وسلم میجد نبوی ہیں خطبہ دیس محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میجد نبوی ہیں خطبہ دے رہی داخل ہو گئے۔ تو حضور دے رہے ہیں داخل ہو گئے۔ تو حضور دے رہے ہیں داخل ہو گئے۔ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میجد نبوی ہیں داخل ہو گئے۔ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میجد بیں داخل ہو گئے۔ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میجد بیں داخل ہو گئے۔ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میرے اترے ، اور آ کے بڑھ کر ان کو کو دہیں اٹھا لیا۔ اور بعض مرتبہ ایس ہی ہوتا کہ کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں۔ اور یہ حضور سے ہیں۔ اور یہ حضور سے میں۔ اور یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں۔ اور یہ حضور سے میں۔ اور یہ حضور سے میں۔ اور یہ حضور سے میں۔ اور یہ حضور ساتھ اللہ علیہ وسلم میں انگہ علیہ وسلم میں انگہ علیہ وسلم میا ہائہ علیہ وسلم میں انگہ علیہ وسلم میرے ہیں۔ اور یہ حضور سے میں۔ اور یہ حضور سے میں اور یہ

حن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے اور جب آپ مجدے میں جانے گئے تو آپ نے ان کو ایک ہاتھ سے پر کر یعی آثار دیا، اور مجھی ایسابھی ہوتا کہ آپ ان کو گود میں لیتے اور فراتے کہ:

#### "مبخلة ومجسنة"

لینی بداولاد الی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، اور برول بھی بنا دیتی ہے۔ اس
لئے کہ انسان اولادی وجہ سے بعض او قات بخیل بن جاتا ہے، اور بعض او قات برول بن
جاتا ہے ۔ آیک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے
اتی محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے نادانی جس کیک مجور بھی منہ جس رکھ لی تو
آنی محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے نادانی جس کیک مجور بھی منہ جس رکھ لی تو
آنی محبت منی اللہ علیہ وسلم کو بیہ گوارہ نہ ہوا کہ وہ اس مجور کو کھا جائیں۔ مرح و تکہ ان کو
پہلے سے اس چیزی تربیت دین تھی۔ اس لئے فیرا وہ مجور منہ سے نکلوائی۔ اور فرایا کہ بیہ
بہلے سے اس چیزی تربیت دین تھی۔ اس لئے فیرا وہ مجور منہ سے نکلوائی۔ اور فرایا کہ بیہ
ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے۔

#### بچول سے محبت کی صد

اس مدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بنج کی تربیت ہے، ٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے اس کا ذہن بنتا ہے، اس سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل یہ جیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ مال باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پر ٹو کئے کا رواج بی ختم ہو گیا ہے۔ آج میں سے پہلے بھی مال باپ بچوں سے محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ محبت اور لاڈ اس درج تک پہنچ چکا ہے کہ نچ کئے تنے میں اور کسی کرتے رہیں، لیکن مال باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے بی نی غلط کام کرتے رہیں، فیکن مال باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے بی فوک کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نادان نچ ہیں ان کو ہر قتم کی چھوٹ ہے، ان کی روک نوک کرنے کی ضرورت نہیں ۔ ارے بھائی، یہ سوچ کہ آگر وہ نچ نادان ہیں گرتم تو نادان نہیں ہو، تہمارا فرض ہے کہ الن کو تربیت دو، آگر کوئی بچہ ادب کے قلاف ، تمیز کے فلاف یا شریعت کے فلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ تواس کو بتانا مال باپ کے ذے فرض خلاف یا شریعت کے فلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ تواس کو بتانا مال باپ کے ذے فرض ہیں سے کہ ای طرح بد تمذیب بن کر بڑا ہو گیا تواس کا دبال تہمارے اوپ

ہے کہ تم نے اس کو ابتداء ہے اس کی عادت نہیں ڈالی بسر حال! اس حدیث کو یمال لانے كامقىدىيە ہے كە بچول كى چھوٹى چھوٹى حركتوں كو بھى نگاہ ميں ركھو، حفرت فيخ الحديث كاليك واقعه

فی الحدیث معزت مولانا زکر یا صاحب رحمة الله علیه ف آپ بی بی اینا آیک تعد لکھاہے کہ جب میں چموٹا کی تھاتو ال باب نے میرے لئے ایک چھوٹا ساخ بصورت كيه بنادياتها، جيساكه عام طورير بجول كے لئے بنايا جاتا ہے، جھے اس تحيہ سے بوي محبت تمی، اور ہرونت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ لیک دن میرے والد صاحب لیٹنا جاہ رے تھے۔ ان کو تیلے کی ضرورت پیش آئی تویس نے والد صاحب سے کماکہ :اباجی! میرا تكيه لے ليج بير كه كريس في اپنا تكيه ان كواس طرح چيش كيا، جس طرح كه ميس في اپنا ول لكل كرباب كووسه ويا، كين جس وقت وه كليه من في ان كوچش كيا، اى وتت والد صاحب نے مجھے ایک چیت رسد کیا۔ اور کما کہ ابھی سے تو اس تکے کو اپنا تھے کہا ے، مقصدید تھاکہ تکیہ تو در حقیقت باپ کی عطاء ہے، لندااس کوایل طرف منسوب کرنا يالناقرار ديناغلط ب حضرت فيخ الحدث رحمة الله عليه لكصة بين كه اس وقت توجيح بهت برالگا کہ میں نے توانیا ول نکال کرباپ کو دے دیا تھا۔ اس کے جواب میں باپ نے ایک چیت لگادیا۔ لیکن آج سجو میں آیا کہ کتنی باریک بات پراس وقت والد صاحب نے عنبیہ فرائی تھی۔ اور اس کے بعدے ذہن کارخ بدل کیا ۔۔ اس تشم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو نظرر کھنی پرتی ہے، تب جاکر بیجے کی تربیت میجے ہوتی ہے، اور بچہ صحیح طور براجر كرسائ آآب.

کھاٹا کھانے کا ایک ادب

عن الى حفول عمر الحب سلمة عدد الله باعدد الاسد ريبب رسول الله صلاات عليه وسلم قال: كنت غلامًا في حير رسول الشه صلح الله عليه وسلم، وكانت يدى تطيش في الصحفة، فقال لى دصول الله صلحاليُّ عليه وسسلع: ياغلام سعرالله، و بيمينك، وكل ممايليك، فمازالت تلك طعمتي بعد،

( جامع الاصول : 4 / ١٣٨٨ رقم الدريث ٥٣٣٥)

حضرت عمر بن ابو سلمة رضى الله تعالى عنه الخضرت صلى الله عليه وسلم ك سوتيل بيثي بي - حفرت ام سلمة رضى الله تعالى عنها ، جوام المومنين بين ، ان كم يحصل شوبر سے یہ صاحبزادے پدا ہوئے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمة رمنى الله عنها سے لكاح فرماياتوبدان كے ساتھ بى حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے باس آئے تھے، اس لئے يہ انخضرت صلى الله عليه وسلم كے ربيب يعني سوتيلے بيني تھے، اخضرت صلى الله عليه وسلم ان سے بدى محبت و شفقت فرمايا كرتے تھے، اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی ہاتیں کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس دقت میں چھوٹا بچہ تھا۔ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا، ایک روز کھاتا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ بالے می ادھرسے ادھر حرکت کر رہاتھا، لین مجی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا۔ مجمی دوسری طرف سے۔ اور مجمی تیسری طرف سے لقمہ اٹھالیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے الاک ! کھانا کھاتے وقت بھم اللہ برحو۔ اور واصنے ہاتھ سے کھاتی اور برتن کاجو حصہ تمہارے سامنے ب، وہاں سے کھاؤ، او حراد حرب ہاتھ بوھاکر کھاٹا تھیک شیں ہے ۔۔ اسخضرت صلی الله عليه وسلم اس طرح كى جھوٹى چھوٹى باتوں كو ديكھ كر اس ير تنبيه فرماتے اور صحح ادب

#### بير اسلامي آداب بي

ایک اور صحابی حضرت عکر اش بن ذویب رضی الله تعانی عند فرائے ہیں، کہ ہیں ایک مرتبہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کھانا سامنے آیا تو میں نے بیہ حرکت شروع کی کہ ایک نوالہ او حرب لیا۔ اور دو سرا نوالہ او حرب لیا۔ اور اس طرح بر تن کے مختف حصوں سے کھانا شروع کر دیا۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے میرا ہاتھ کی کر فرمایا اے عکر اش، لیک جگہ سے کھانی اس لئے کہ کھانا ایک جیسا ہوتی ہے۔ اور بد سلیقی ظاہر ہوتی ہے۔ اور بد سلیقی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے ایک جگہ سے کھان محرت عکر اش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے توایک ہوا تھال لایا گیا جس میں مختف

سم کی مجوریں بھری ہوئی تھیں۔ مثل مشہور ہے کہ دورہ کا جلا ہوا چھاج کو بھی چھونک کو بھی ہونک پھونک کو بیتا ہے ۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھے سے فرہا ہے ہے تھے کہ ایک جگہ سے کھائی شروع کر دیں۔ اور جگہ سے کھائی شروع کر دیں۔ اور آخلہ سے کھائی شروع کر دیں۔ اور آخلہ نے ایک طرف سے اٹھاتے۔ اور جھے جب آیک طرف سے کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے اٹھاتے۔ اور جھے جب آیک طرف سے کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے کر اش جمال سے چاہو کھائی اس لئے کہ یہ مختلف شم کی مجوریں ہیں۔ اب اگر آیک طرف سے کھاتے رہے۔ پھر دل تمہارا دوسری شم کی مجور کھانے کو چاہ رہا ہے۔ تو ہاتھ برھاکہ وہاں سے مجور اٹھاکر کھاؤ۔

(مكلوة المصاع ص ١٦١)

گویا کہ اس مدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ اگر
ایک ہی هم کی چیزہے قو پھر صرف پی طرف سے کھاؤ، اور اگر مختلف هم کی چیزس ہیں تو
دوسرے اطراف ہے بھی کھاسکتے ہو۔ اپنی اولاد اور اسپنے سحابہ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاہ تھی۔ یہ سلاے آ داب خود بھی سکھنے کے ہیں۔
ادر اپنے گھر دالوں کو سکھانے کے ہیں یہ اسلامی آ داب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز

"عن عمروب شعيب عن ابنيه عن جدة رضوالله عنه تال : قال مرسول الله صلاقة عليه وسلم، مروا او لادكم بالمسكلاة وهد ابناء سبع واضربوه عليها، وهدابنار عشر، و فرقوا بينهم ف المضابع "

(جامع الاصول: ۵/۸۵/رتم الحديث ٣٢٣٣)

حفزت عبدالله بن عمر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله عیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا تکم دو جب وہ سلت سال کے ہو جائیں بعنی سلت سال کے بنج کو نماز پڑھنے کی آگید کرنا شروع کرو، اگر چہ اس کے ذمے نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لئے سات سال کی عمرے آگید کرنا شروع کر دو، اور جب دس سال کی عمر ہوجائے، اور پھر بھی نماز نہ پڑھے قواس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو،

اور دس سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ الگ کردو، ایک بستر میں دو بچوں کو ند سلاؤ،

## سات سال سے پہلے تعلیم

اس صدیث بین پہلا تھم ہید ویا کہ ملت سال کی عمرے نمازی تاکید شروع کردو،
اس ہے معلوم ہوا کہ سات سال ہے پہلے اس کو کسی چیز کا مکلف کرنا مناسب نہیں،
عکیم الامت حفرت موانا اشرف علی تھاتوی قدس سرو فرماتے ہیں کہ اس صدف ہے بیا
بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچ کی عمر سات سال تک نہ پہنچ جائے، اس پر کوئی
بوجھ نہیں ڈالنا چاہئے، جیسے کہ بعض لوگ سات سال ہے پہلے روزہ رکھوانے کی قکر
شروع کر دیتے ہیں حضرت تھاتوی رحمۃ انڈ علیہ اس کے بہت نخاف ہے حضرت فرمایا
کرتے تھے کہ انڈ میاں توسات سال ہے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ دہ ہیں، عمر تم
سال سے پہلے نماز کی آکید کی کوشش بھی درست نہیں۔ اس لئے کما گیا کہ سات سال
سال سے پہلے نماز کی آکید کی کوشش بھی درست نہیں۔ اس لئے کما گیا کہ سات سال
سے پہلے نماز کی آکید کی کوشش بھی درست نہیں۔ اس لئے کما گیا کہ سات سال
مجد ہیں لا کتے ہیں کہ وہ مجد ہی گانہ گی وغیرہ سے طوث نہیں کرے گا۔ تا کہ وہ تھوڑا
مجد ہیں لا کتے ہیں کہ وہ مجد کو گندگی وغیرہ سے مطح اس پر باقاعدہ ہو جھ ڈالنا درست
تھوڑا مانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہو جھ ڈالنا درست
تھوڑا مانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہو جھ ڈالنا درست
تھوڑا مانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ ہو جھ ڈالنا درست

## مھر کی تعلیم دے دو

بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سات سال سے پہنے تعلیم کا بوجھ ڈالنا ہمی مناسب نہیں۔ سات سال سے پہلے کھیل کود کے اندر اس کو پڑھا دو، لیکن با قاعدہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالنا، اور با قاعدہ اس کو طالب علم بنا دینا ٹھیک نہیں ۔ آج کل ہمارے یہاں سے دباہے کہ بس بچہ تین سال کا ہوا تواس کو پڑھانے کی فکر شروع ہوگئی، یہ غلط ہے۔ شیح طریقہ سے کہ جب وہ تین سال کا ہوجائے تواس کو گھر کی تعلیم دے دو۔ اس کو اللہ و رسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو چھے دین کی باتیں سمجھا دو، اور سے کام گھر میں رکھ کر جتنا کر سکتے ہو، کر لوباتی اسکو مکلف کر کے باقاعدہ زمری میں بھیجنا۔ اور ضابطے کا طالب علم بنا ایجا نہیں۔

## قارى فتح محمر صاحب رحمة الله عليه

ہدے بررگ حضرت مولانا قاری فقح محمد صاحب رحمة الله عليه الله تعالى ان کے درجات بلند فرمائے، آجن سقر آن کریم کا زندہ مجزہ تھے، جن لوگوں نے ان کی درجات بلند فرمائے، آجن سقر آن کریم کا زندہ مجزہ تھے، جن لوگوں نے ان کی معلوم ہو گا۔ ساری زندگی قرآن کریم کو میری رگ بی پیوست کر دیجئے۔ حدث میں جو یہ دعا آتی ہے کہ یااللہ! قرآن کریم کو میری رگ میں پیوست کر دیجئے، میری روح میں میرے خون میں پیوست کر دیجئے، میری روح میں پیوست کر دیجئے میں پیوست کر دیجئے، میری روح میں پیوست کر دیجئے میں پوری طرح بیوست کر دیجئے میں پوری طرح بیوست تھا۔۔

قاری صاحب قرآن کی تعلیم کے معالیے میں بوے سخت سے جب کوئی بچہ ان
کے پاس آ با تواس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور اس کو پڑھنے کی بہت ہاکید
کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک بچے کی عمر سات سال نہ ہو
جائے، اس وقت تک اس پر تعلیم کا باقاعدہ ہو جھ ڈالنا ورست نہیں، اس لئے اس سے اس
کی نشود نمارک جاتی ہے، اور اس نہ کررہ بلا صدیث میں استدالل فرماتے تھے کہ حضور اقد س
صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا تھم دینے کے لئے سات سال عمر کی قید لگائی

جب بچه سلت سال کا ہو جائے تو پھر رفتہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈال جائے۔ یمال تک کہ جب بچه دس سال کا ہو جائے تواس وقت آپ نے ند سرف آدیباً مارے کی اجازت دی۔ بلکہ مارنے کا تھم دیا کہ اب وہ نماز ند پڑھے تواس کو مارو،

بچول کو مارنے کی حد

یہ بات بھی سجھ لینی چاہئے کہ استاد کے لئے یا ماں باپ کے لئے بی اواس مد کک مارة جائز ہے، جس سے بنے کے جسم پر مار کا نشان نہ پڑے۔ ایج کل بید جو ب تحاشہ مارے کی جوریت ہے ہے کی طرح بھی جاتز نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے کمتبول میں مار کائل کارواج ہے۔ اور بعض اوقات اس مار بنائی میں خون نکل آتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، یا نشان پڑ جاتا ہے، یہ عمل انتا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت موالنا تعانوی قدس الله مرہ فرمایا کرتے تنے کہ جھے بچے میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگا کا اسے نے ہے معافی بھی کر معافی بھی کر معافی بھی کر اسے نے کہ اس لئے کہ اگر نابالغ بچہ معاف بھی کر وے تالل نہیں ہے، اس لئے کہ اگر نابالغ بچہ معاف بھی کر دے کالل نہیں ہے، اس لئے کہ اگر نابالغ بچہ معاف بھی کر دے تو شرعائی کی معافی بھی کر دے تالی کا اعتبار نہیں اس لئے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کی معافی کا کہ وہ نے کوئی راست سجے میں نہیں آتا ، انتا خطر تاک گناہ ہے۔ اس لئے استاد اور ماں باپ کو چاہے کہ وہ جے کوئی راست سجے میں نہیں کہ اس سے ذخم ہو جائے یا نشان پڑ جائے ، البتہ ضرورت کہ وہ جائے گا نشان پڑ جائے ، البتہ ضرورت کے تحت جمال مارنا نا گزیر ہو جائے۔ صرف اس وقت مارے کی اجازت دی گئی

#### بچوں کو مارنے کا طریقتہ

اس کے لئے علیم الامت حصرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرو نے ایک عجیب نسخہ
ہتایا ہے، اور ایسانسخہ وبی ہتا سکتے تھے، یاد رکھنے کا ہے، فرماتے تھے کہ جب بھی اولاد کو
ملر نے کی ضرورت محسوس ہو، یااس پر خصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت
عصہ آرہا ہواس وقت نہ ملرو، ہلکہ بعد میں جب خصہ فحمنڈا ہو جائے تواس وقت مصنوی
خصہ پیدا کر کے مار لواس لئے کہ جس وقت طبعی خصہ کے وقت آگر مارو کے یا غصہ کرو
محملے تو پھر حد پر قائم نمیں رہو گے، بلکہ حدس تجاوز کر جاؤ گے، اور چونکہ ضرورة مارتا ہے،
اسی لئے مصنوی غصہ بیدا کر کے پھر مار او، آگد اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے، اور حد

اور فردیا کرتے تھے کہ ہیں نے ساری عمراس پرعمل کیا کہ طبی فصے کے وقت نہ کمی کو مارا اور نہ ڈائنا، پھر جب غصہ فینڈا ہو جا آتواس کو بالا کر معنوی فتم کا غصہ پیدا کر سکے وہ متعمد حاصل کر لیتا۔ آکہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے۔ کیونکہ غصہ آیک ایس چیز ہے کہ اس میں انسان آکٹرو بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔

### بچوں کو تربیت دینے کا طریقہ

ای لئے حضرت تھانوی رسمة الله عليه ليك اصول ميان فرمايا كرتے تھے۔ جو اگرچہ کلی اصول تو نمیں ہے ، اس کئے کہ حالات مختلف بھی ہوسکتے ہیں لیکن اکثرو بیشتراس اصول يرعمل كيا جاسكان يك جس وقت كوئي فخص غلط كام كرر بابو، محيك اس وقت بيس اس كوسرا ديامناسب حسين موماً للكدونت ير الوكف سے بعض او قات نقصان موما ب، اس لئے بعد میں اس کو مجمادو، یا سزا دی ہوتو سزا دیدو، دوسرے ب کہ ہر ہر کام بربار بار ٹو کتے رہنا بھی ٹھیک نمیں ہو آ۔ بلکہ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو۔ کہ فلال وقت تم کے مید غلط کام کیا۔ فلال وقت سے غلط کیااور پھر ایک مرتبہ جو سزا دیں ہے دے دو۔ واقعہ سے ہ کہ غصہ ہرانسان کی جبلت میں داخل ہے ، اور میہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض او قات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر حدود ير قائم رہا ممكن شيس ر بتا، اس لئے کہ اس کا بهترین علاج وہی ہے، جو ہمارے حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے تبویر فرمایا \_ بسرحال! اس سے بد معلوم ہوا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو مجمی مجمی مارنا بھی جائے، آج کل اس میں افراط و تفریط ہے، اگر ماریں کے توصدے گزر جائیں گے، یا پر بالکل مارناچھوڑ ویاہے ، اور یہ سجھتے ہیں کہ بے کو مجمی تسیں مارنا چاہئے ، یہ وولول ہاتیں غلط میں وہ افراط ہے ، اور یہ تغریط ہے ، اعتدال کاراستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم في بيان قرما ديا-

## تم میں سے ہر شخص مگران ہے

آخر میں وی صدیث لائے ہیں جو بیٹھے کئی مرتبہ آچکی ہے

روعن إبن عررضواف عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكلكمراع وكلكم مشول عن رعيته الامامراع ومؤل عن رعيته والرجل راع في العله ومؤل عن رعيته والرجل راع في العله ومؤل عن رعيته والرائة راعية في بيت نر وجها و

مئولة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيدة ومسئول عن رعيته ومسئول عن رعيته وكلك ومسؤل عن رعيته ومسئول عن رعيته ومسئول عن رعيته ومسئول عن رعيته ومسئول ٢٠٢٨ مرتم الديث ٢٠٢٨)

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، قرماتے ہیں کہ ہیں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے سا فرماتے ہیں کہ تم بیں ہے ہر فخض رائی ہے، گلبان ہے ومہ دار ہے، اور ہر فخض ہے قیامت کے روز اس کی ومہ داری اور گلبانی کے بارے ہیں سوال ہوگا، ایام لیعنی سربراہ حکومت ومہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے ہیں آخرت ہیں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسابر آو کیا؟ ان کی کسی تربیت کی؟ اور ان کے حقوق کا کتنا خیل رکھا؟ اور سرد اپنے گھر دالوں کا یوی بچوں کا گران اور نگہبان ہے جو تمہارے برد گران اور نگہبان ہے تیامت کے روز اس سے سوال ہوگا کہ یوی ہی جو تمہارے برد کے گئے گئے ان کی کسی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح اوا کئے؟ عورت اپنے شوہر کے گھر کی گئے بارے ہیں اس کے گئے ان کے اس کی بارے ہیں اس کے گھر کی گارت کی روز سوال ہوگا کہ تم نے اس کی سرح شخبانی کی؟ اور نوکر اپنے آ قا ہے قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے اس کی ہارے ہیں سوال ہوگا کہ کے مال میں نگہبان ہے۔ لیمن اگر آ تا نے جسے دیے ہیں تو وہ جسے اس کے بارے ہیں سوال ہوگا کہ می دون اس سے اس کے بارے ہیں سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کا حق کس طرح اوا کیا؟

لنذاتم میں سے ہر فض کسی شرکتی حیثیت سے رامی ہے اور جس چزکی تکسبانی اس کے برد کی گئی ہے۔ اس کے برے میں موال ہوگا،

## اپنے ماتحوں کی فکر کریں

اس مدیث کو آخر بی لانے کی خشاہ ہے کہ بات صرف باپ اور اولاد کی مد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ان سب بی انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلاً گھر کے اندر اس کے ماتحت ہوی ہیچ ہیں، و فتر بیں اس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہوں گے، اگر کوئی د کاندار ہے، تواس د کان بیں اس کے ماتحت کوئی آ د می کام کر تا ہوگا، اگر کسی شخص نے فیکٹری لگائی ہے، تواس فیکٹری بین اس کے ہاتھت کچے عملہ کام کر تا ہوگا، اگر کسی شخص نے فیکٹری لگائی ہے، تواس فیکٹری بین اس کے ہاتھت اور تابع ہیں انداان سب کو دین کی بات پہچانا اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر ناانسان کے ذمے ضروری ہے۔ یہ نہ سیجھے کہ بین اپنی فات یا اپنے گھر کی حد تک ذمہ دار ہوں، بلکہ جولوگ تمہارے زیر دست اور ہاتھت ہیں، ان کو جب تم دین کی بات بتاؤ کے تو تمہاری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا، اور اس اثر کو وہ لوگ قبول کریں گے۔ اور اگر تم نے ان کو دین کی بات نہیں بتائی تواس بین تمہار اقصور ہے۔ اور اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تواس بین تمہار اقصور ہے کہ تم نے ان کو دین کی بات نہیں جمل شخص کے ہاتھت کچھے لوگ کام دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمال کہیں جس شخص کے ہاتھت کچھے لوگ کام دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمال کہیں جس شخص کے ہاتھت کچھے لوگ کام دین کی باتیں پہنچانے کی گار کریں۔

#### صرف دس منث نکال لیس

اس میں شک نمیں کہ آج کل زندگیاں معروف ہو گئیں ہیں، او قات محدود ہو گئے، لیکن ہر فخض انتا تو کر سکتاہے کہ جو ہیں گھنٹے میں سے پانچ دس منٹ روز ننداس کام کے لئے نکال لے کہ اپنے ما تبحتوں کو دین کی بات سنائے گا۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھ کر سنادے، کوئی وحظ پڑھ کر سنادے، ایک حدیث کا ترجمہ سنادے، جس کے ذریعہ دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام توہر فخض کر سکتاہے، اگر ہر فخض اس کام کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام توہر فخض کر سکتاہے، اگر ہر فخض اس کام کی بابندی کر لے تو افشاء اللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی، اللہ تعلیٰ جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وآخردعوافاات الحمد مثه رب العالمين

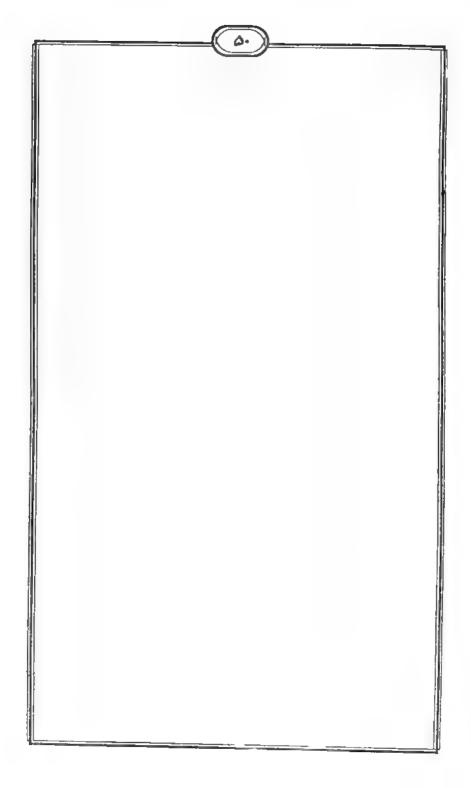



" ارزىخ خطاب: ٢٨ راگست ١٩٩٠

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۲

صفحات

یاد رکھے اس دنیا میں جتنی محبتیں ادر تعلقات ہیں، ان سب میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض مغرور وابستہ ہے ، ان دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی، لیکن والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے ، ان کا جذبہ توبیہ ہوتی ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے ، لیکن اولاد کو فد کدہ بہنچ جائے ۔ اس لئے اللہ تعلق نے حقوق میں ان کا درجہ سب نیادہ رکھا ہے ۔

#### بسعانته المحث الرسيده

# والدين کي خدمت، جنت کا ذريعه

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤم نبه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شروى انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا منسله ومن يضلله فلا هاد كله ، ونشهدان لا الله الا الله وحده لا شريك له، ونشهدان سيدنا ونسينا و مولانا محمدًا هبده وبرسوله و ماليالله تعالى عليه وعلى آلم واصحابه و بارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا -

امابعد فَاعُونُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيثِ عِنْ السَّهُ الرَّهُ فِ الرَّهُ فِ الرَّحِيْدِ، وَاعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشُرِّكُوا بِهِ شَيْنًا وَ بِالْوَلِادَ يُمِثِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرُفِ وَالْيَسَّا فَى وَالْسَاكِينِ وَالْجَارِدِي الْفَرْضِ، وَالْجُمَارِ الْجَمَنِ وَالمَسَّاحِبِ بِالْجُمَنِ وَالْمِيْلِ، وَمَا مَلَكَتُ اَيْدَا ثَكُمُ \* (النّامِ ، ٣٦)

امنت بالله مدقافي مولانًا العقليم، وصدق صوله النبي المكريم، و غن على ديك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله مرب العالمين.

#### حقوق العباد كأبيان

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیک نیا باب قائم فرمایا ہے، جو والدین کے ماتھ حسن سلوک اور صلہ رحم کے بیان جس ہے، جیسا کہ مین نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ابواب جو اس کتاب "ریاض الصافین" جیس چل رہے ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد ہے ، ابواب جو اس کتاب دکا بیان گزر چکا ہے، ان حقوق کے بارے جی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ بن چکے ہیں اس نے باب جی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق کی اوائی کے بارے جی آیات اور احادیث لاتے ہیں سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ:

## افضل عمل كونسا؟

"عن الحب عبد الحلى عبد الله بن معود وضحاف عنه ، قال سئلت الني ملال على وسلم: اى العمل احب الحالف ؟ قال: القسكلاة على وفتها، قلت: شعراى ؟ قال: برالوالدين ، قلت: فعراى ؟ قال ، الجعاد ف سبيل الله "

(صيح بخلري، باب مواقيت المسلاة حديث نمبر٥٠٥)

حضرت عبداللہ بن مستود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جس نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب ہے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مماز آپ وقت پر اداکی جائے، جس نے پھر ہوچھا کہ مماز آپ وقت پر اداکی جائے، جس فرمایا کہ والدین نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ آپ نے جواب جس فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسر ہے نمبر پر محبوب عمل کونسا ہے؟ تو آپ نے جواب جس فرمایا کہ اللہ کے رائے جس جھا و کرنا۔ "

اس حدیث میں ترتیب اس طرح بیان فرائی گئی که سب سے افضل اور پهندیده عمل ونت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا، دو مرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اور تیسرے نمبر پر جما دنی سبیل اللہ کو۔

#### نیک کاموں کی حرص

یمال دوبائی سجینے کی ہیں : ایک یہ کہ اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آیا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ سب سے افضل عمل کونساہے؟ اس سے صحابہ کرام کی یہ فکر اور یہ حرص ظاہر موتی ہے کہ دہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہواس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے ، اور وہ عمل ہملری زندگیوں میں آجائے ، اس لئے کہ ہرونت دل و دماغ پر آخرت کی فکر طلای تھی ، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آخرت ، اس لئے کہ ہرونت یہ معلوم میں کی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو جائے ، اس لئے ہرونت یہ معلوم کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ کس عمل میں کیا اجر و ثواب ہے ، اور وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔

آج ہم لوگ فضائل کی احادیث میں پڑھتے رہے ہیں کہ فلاں عمل میں ہیں فضیلت ہے۔ فضیلت ہے۔ فلال عمل میں بید فضیلت ہے پڑھتے ہمی ہیں۔ سنتے بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کماحقہ عمل داعیہ بیدا نہیں ہوتا، حضرات صحابہ کرام رضی الله عنم کا حال یہ تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کے بارے میں بید معلوم ہو جائے کہ یہ ٹواب کا کام ہے بس اس کی طرف دوڑتے ہے۔

## افسوس! میں نے تو بہت سے قیراط ضائع کر دیے

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عندہ اکے سامنے حضرت ابو حریرة رضی اللہ عندہ نے سرحان اللہ عندہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مضی اللہ عند وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تو اس کو ایک قیراط اجر لیے گا، "قیراط" اس زمانے میں ایک بیانہ تھا۔ جس کے ذریعہ سونا چاندی کا وزن کیا جاتا تھا اور جو مختص نماز جنازہ کے بعداس کے چیچے چلے اس کو دو قیراط ملیں تحے، اور جو مختص اس کی مدفین میں بھی شامل ہو، اس کو تین قیراط اجر ملیں گے ۔ ویسے تو "قیراط" ایک چھوٹا ما سامیانہ ہے۔ لیکن ایک ووسری صدے ثین آتا ہے کہ جنت کا " قیراط" احد میاڑ ہے بھی سامیانہ ہے۔ لیکن ایک ووسری صدے ثین آتا ہے کہ جنت کا " قیراط" احد میاڑ ہے بھی

بزاہے۔

جب یہ صدیث حضرت ابو حریرة رضی اللہ نے سائی تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عند نے فرا افرس کا اظہار کرتے ہوئے فرایا کہ جس نے یہ صدیث پہلے نہیں سی، جس کی وجہ ہے ہم نے بہت ہے قبراط طائع کر دیئے ۔ مقصد یہ تھا کہ جھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ بھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ بھے بہلے یہ فضیلت ہے، اگر پہلے ہے جھے معلوم ہو آتو جس اس کا اہتمام کر آ، اور اہتمام نہ کرنے کی فضیلت ہے، اگر پہلے ہے جھے معلوم ہو آتو جس اس کا اہتمام کر آ، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے میرے بہت ہے "قراط" ضائع ہو گئے ۔ حالانکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ معلیٰ بیں جن کا مشخلہ بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور آخو من کا خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور آخو من کا خیرہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب لیک نیاعمل معلوم ہوا تو اس پر افسوس نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب لیک نیاعمل معلوم ہوا تو اس پر افسوس نیک ہو میال نظر آتا ہے کہ ہم وقت ای فکر جس ہیں کہ ذرای کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے مال جس حال نظر آتا ہے کہ ہم وقت ای فکر جس ہیں کہ ذرای کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و تواب میں اضافہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل جو۔

#### سوال ایک جواب مختلف

ای الله الله اس الله الله الله الله عنور اقدی صلی الله علیه وسلم سے پوچنے سے کہ یا رسول الله اسب سے افضل عمل کونساہ ؟ روایات میں یہ نظر آ آ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مختلف محابہ کرام کو مختلف جواب دیئے۔ مثلا اس حدیث میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جواب ویا کہ سب افضل عمل وقت پر نماز پڑھتا ہے، ایک حدیث پیچھے گزر پھی ہے کہ ایک صحابی کے اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد ایک حدیث پیچھے گزر پھی ہے کہ ایک محابی کے اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تماری زبان الله کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تماری زبان الله کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تماری زبان پر الله کا ذکر جاری ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں تماری زبان الله کے ذکر سے تر رہے، یہ عمل الله تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہے ایک روایت نبین آ آ ہے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یارسول الله ! سب سے افضل عمل کونسا ہے ؟

آپ نے فرہایا کہ سب سے افضل والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کسی محالی نے بوجھا کہ یارسول اللہ! سب سے افضل کونسا ہے؟ آپ نے جواب ویا کہ اللہ کے رائے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، غرض یہ کہ مختلف محابہ کرام کو آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات عطافرائے، بظاہر آگرچہ ان جوابات میں تضاد نظر آ آ ہے لیکن حقیت میں تضاد نہیں۔

## ہر شخص کا افضل عمل جدا ہے

بلت درامل ہے ہے کہ ہر آوی کے حالت کے لحاظ سے افضل عمل بدار رہتا ب، كى فخص كے لئے نماز ير صناب سے افضل عمل ہے ، كى مخص كے لئے والدين ی اطاعت سب سے افسل عمل ہے، کمی مخص کے لئے جماد سے افضل عمل ہے، کمی مخض کے لئے ذکر سب نے افغل عمل ہے، حالات کے لحاظ سے اور آدمیوں کے لحاظ ے فرق یر جاتا ہے، مثلاً بعض سحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم تھاکہ نمازی توویے بھی پابندی کرتے ہیں، ان کے سامنے نمازی زیادہ فعیلت بیان کرنے کی ضرورت نمیں، لیکن والدین کے حقق میں کو آئی موری ہے، تواب حضور اقدس ملی الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا كه تمارے حق مي سب سے افضل عمل والدين كى اطاعت ہے کسی محالی کا مباوت کی طرف تو زیادہ دھیان تھا۔ مگر جماد کی طرف اتی رغبت سيس محى- ان ك حق مي فرهايا كم تسارك لئ سب س افضل عمل جهاد في سبیل اللہ ہے، کمی محانی کو آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، جماد بھی کر رہے ہیں، لیکن ذکر اللہ کی طرف اتا النفات شیں ہے، ان کو فرمایا کہ تممارے حق میں ب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ المذا محلف محاب کرام کوان کے حالت کے لحاظ سے آخضرت صلى الله عليه وسلم في مختلف جواب ديئ ليكن يه سب فضيلت وال اعمال ہیں، بعنی وقت پر نماز بر منا۔ والدین کی اطاعت کرنا، جماد فی سبیل اللہ کرنا، ہروقت ذکر الله كرنا وفيره، البداوكول كے مالات كے لحاظ فضيات بدلتى رہتى ہے۔

#### نمازكي افضليت

اس مدیث یس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے افضل اعمال کی ترتیب بید بیان فرائی که سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھتا، صرف نماز پڑھتانہیں، بلکه وقت کا لحاظ کر کے نماز پڑھتا، بعض اوقات انسان وقت کا دھیان نہیں کر آ۔ اور وقت گزار دیتا ہے۔ اور یہ سوچتا ہے کہ نماز قضا ہوگئی تو ہوئے دو۔ یہ انسان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ وقت کے اندر نماز اداکر نے کی فکر کرے، قرآن کریم کی آ بہت ہے:

فَوَيْلُ إِنْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْتَ هُمُ عَنُ صَلَاتِهِمُ سَاهُوْنَ.

(المافون: ٣)

یعن ان نمازیوں پر افسوس ہے ، جو اپنی نمازی طرف سے غفلت میں ہیں .... - نماز کا وقت آیا۔ اور چلا گیا۔ نماز اواکر نے کی طرف دھیان نہیں دیا، یمال تک کہ نماز تضامو میں۔ آیک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

"الدى تفوته صلاة العصركا عاوتر اهله وماله

ایعنی جس فخص کی عصری نماز فوت ہوگئی وقت گزر گیا۔ اور نماز نمیس پڑھی۔ وہ ایہاہے جیسائی کے سازے گر والے لٹ کئے اور سارا مال لٹ گیا، جس طرح وہ فخص نگ وست اور مفلوک الحال ہے جس کی ایک عصری وست اور مفلوک الحال ہے جس کی ایک عصری نماز قضا ہوگئی ہو، لنذا نماز کو قضاء کر تابوی تھین بات ہے، اور اس پر بردی سخت وعیدیں آئی جیں۔ اس لئے نماز کا بھی وحیان ہونا چاہئے، اور نماز کے وقت کا بھی وحیان ہونا چاہئے۔

## جهاد کی افضلیت

اس مدیث میں دو سرے نمبر پر افضل عمل "والدین کے ساتھ حسن سلوک" کو قرار دیا، اور تیسرے نمبر پر جها فی سین الله، گویا که والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جهاد جیسی عبادت پر فرقیت عطافر اللی ہے۔ حالاتکہ آپ جائے ہیں کہ جہاد اتی بدی عبادت میں آیا ہے کہ جو محض الله کے دائے میں جہاد کرے، اور اس مجاد میں شہید ہو جائے تو اللہ تعالی اس کو دنیا ہے اس

طرح گناہوں سے پاک صاف کر کے لے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آج ہاں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

(سیح بخلی بب حمی بھی ہے کہ جب ایک انسان مرنے کے بعد اللہ تعالی کے مقالمت قرب
کا مشلبہ کرے گا، اور جنت کا مشاہرہ کرے گا تواس کے دل بی بھی دنیا میں والی
آنے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، کہ بی دنیا میں والیں جاتوں، اس لئے کہ دنیا کی حقیقت
کمل کر اس کے سامنے آجائے گی۔ کہ یہ دنیا اس جنت کے مقابلے بیس کتنی بے
حقیقت، کتنی نا پائیدار اور کتنی گندی چیز تھی، جو جنت اس کو مل گئی ہے ۔ لیکن وہ فخص جو
جہاد کرتے ہوئے اللہ کے رائے میں شہید ہوچکا ہو۔ وہ تمناکرے گاکہ کاش ججھے دوبارہ
دنیا ہیں بھیج دیا جائے۔ اور وہاں جاکر دوبارہ جہاد کروں۔ اور پھر اللہ کے رائے ہیں شہید

ای لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کہ میرے دل کی خواہش میہ ہے کہ میں اللہ کے رائے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کہ میرے دندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں، پھر جُھے ذندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں۔ تو جنت میں جانے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں واپس آنے کی خواہش نمیں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش نمیں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش نمیں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش میں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس

(ميح بخارى، بلب تمني الشهادة، مديث نبر ١٩٣٣)

#### والدمين كاحق

لیکن والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جماد پر بھی مقدم رکھا ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد جیں، ان بی سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس سے واجب الاحرام حق دنیا بیس کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لئے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا انتا اجر رکھا ہے کہ صدیث شریف بیس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فنص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے آگر کوئی محتص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے

بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک جج اور عمرہ کے برابر تواب عطا فرماتے ہیں،

#### بے غرض محبت

یاد رکھے: اس دنیا ہیں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبوں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبوں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبوں اور تعلقات ہیں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابست ہے، اس دنیا ہیں ہے خرض محبت نہیں ہے گئی مواد ہے والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، اس محبت ہیں ان کالیا کوئی مفاد اور کوئی غرض شال نہیں، اس کے علاوہ کوئی محبت کرے تو اس میں غرض شال ہے، کوئی محبت کرے تو اس میں غرض شال ہے، یوی شوہر سے محبت کرے تو اس میں غرض شال ہے، یوی شوہر سے محبت کرے ہوئی سے بیا کیلے بوری شوہر سے محبت کرے، یا ایک دوست وہ سرے دوست سے محبت کرے، غرض سے کہ جتنے تعلقات ہیں سب کے غرض من غرض سے کہ جتنے تعلقات ہیں سب کے غرض من غرض شامل ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایک محبت کرتے نمرض غرض شامل ہے، وہ مال باپ کی محبت ہے، یعنی مال باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ان کا مجذبہ تو ہوتا ہے کہ اپنی جان کوئی جائے اس کے اللہ تعلیٰ نے حقوق میں ان کا در جہ ہیں چلی جائے۔ لیکن اور جہ دئی سیل اللہ پر بھی اس کو مقدم فرمایا۔

## والدين کی خدمت

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آگر عرض کیا کہ یار سول اللہ! میرا بست دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جماد کروں، اور جماد سے میرا مقصد صرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور اس پر بجھے اجر و ثواب عطافر آئیں۔ صرف اس غرض کے لئے جماد میں جاتا جاہتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی ثواب حاصل کرنے جاتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی ثواب حاصل کرنے حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کیا تمارے والدین زعمہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے والدین زعمہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤاور جاکر ان کی خدمت

کرو، اس لئے کہ اگر تنہیں اجر حاصل کرناہے تو مجر والدین کی خدمت کر کے تنہیں جواجر حاصل ہو گا وہ اجر جہاد ہے بھی حاصل شیں ہوگا۔

أيك روايت من بد الفاظ بي كه:

ونفيهما فعاهده

بینی جا کر ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، ان روایات میں والدین کی خدمت کو جہاد ہے مجھی زیاوہ **فوقیت عطا فرمائی**۔

(میح بخاری، باب نمبر۱۳۹ حدیث نمبر۲۸۳۲)

## اپنا شوق بورا کرنے کا نام دین نہیں

جارے حضرت واکٹر عبد العی صاحب رحمة الله علیه ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بیشہ یادر کھنے کی ہے۔ فرائے تھے کہ بھائی! لہنا شوق پورا کرنے کانام دین نہیں، بلکہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ عیدوسلم کی اتباع کا نام وین ہے، یہ دیکھو کہ اللہ اور الله کے رسول کی طرف ہے اس وقت کا کیا نقاضہ ہے؟ بس! اس نقاضے کو پورا کرو، اس کانام دین ہے اس کانام دین نہیں کہ مجھے فلال چیز کا شوق ہو گیا ہے، اس شوق کو بورا كرربابون، مثلاً كسي كواس بات كاشوق موهميا كه مين بيشه صف اول مين نماز يزهون، س کواس بات کاشوق ہوگیا کہ میں جماد پر جاؤں ، کسی کواس بات کاشوق ہوگیا کہ میں نبلیغ و دعوت کے کام میں نکلول ، اگرچہ سے سب کام دین کے کام ہیں۔ اور باعث اجر ثواب ہیں، لیکن سے دیکھو کہ اس وقت کا نقاضہ کیا ہے؟ مشلاً گھر کے اندر والدین بیار ہیں، اور انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن جمیس تواس بات کا شوق لگا ہوا ہے صف اول میں جاکر جماعت سے نماز پر حول ، اور والدین استے پہل میں کہ حرکت کرنے کے قابل منیں، اب اس وقت میں تمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقاضہ بدے کہ صف اول کی نماز کو چھوڑو، اور والدین کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نماز گھر کے اندر تنما پڑھ لو، اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حال میں چھوڑ ویا كدوه حركت كرنے كے قابل نہيں، اور تم لينا شوق پورا كرنے كے لئے مجد ميں چلے محكے اور صف اول میں جا کر شامل ہو گئے تو یہ دین کی اُتباع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہو

-6

یہ تھم اس صورت میں ہے کہ جب مجد کمیں دور ہے، مجد آنے جانے میں دور ہے، مجد آنے جانے میں دوت گئے گا، اور والدین کی حالت الی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن آگر مجد گھر کے دور کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت الی ہے کہ ان کو بیٹے کے تعوزی دیر کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو اس صورت میں اس کو مجد میں جاکر جماعت ہی سے تماز اواکرنی جائے۔

## یہ وین شیں ہے

ہلاے حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب رہ اللہ علیہ ایک مثال اور مرف اس کی بیوی ایک فرمایا کہ فرض کریں کہ لیک دیرائے جگل میں ایک فحض اور صرف اس کی بیوی ہے۔ اور کوئی فحض قریب میں موجود جمیں، اس صاحت میں نماز کا وقت ہو گیا اور مجد آبادی کے اندر فاصلے پر ہے، اب یہ فحض اپنی بیوی سے کتا ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لئے میں تو مجد میں جاکر جماعت سے نماز ادا کروں گا، اس کی بیوی کمتی ہو گیا ہے اس الے دور آبادی میں چلے گئے تو اس دیرائے میں خوف کی وجہ سے میری تو جان لکل جائے گی۔ لیکن شوہر کتا ہے کہ جماعت سے صف اول میں نماز پڑھنے کی بوی فضیات کو میں جائے گی۔ لیکن شوہر کتا ہے کہ جماعت سے صف اول میں نماز پڑھنے کی بوی فضیات کو میں حاصل کروں گا۔ اور اس فضیات کو میں حاصل کروں گا۔ ور اس فضیات کو میں اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس شوق کو پورا کر دہا ہے، اس لئے کہ اس وقت وین کا نقاضہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور وہیں پر تنما نماز پڑھو، اگر ایسا دین کا نقاضہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور وہیں پر تنما نماز پڑھو، اگر ایسا دین کا نقاضہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور وہیں پر تنما نماز پڑھو، اگر ایسا دین کا نقاضہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور وہیں پر تنما نماز پڑھو، اگر ایسا وقت ضمام کی اطاعت نہ ہوگی۔

یا مثلاً گھریں والدین بیلا ہیں، بیوی بچے بیلر ہیں، اور ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہو گیا۔ اور آپ نے کہا کہ میں تبلیغ میں جانا ہوں۔ دیکھتے، ویسے تبلیغ میں جانا ہوا تواب کا کام ہے، لیکن اس حالت میں جب کہ والدین یا بیوی بچل کو تہاری فدمت کی ضرورت ہے اور تہاری فدمت کے افیران کا کام نہیں چلے گا۔ تواس حالت میں بید اپنا شوق پورا کرنا ہو گا بید دین کا نقاضہ ند ہو گا ۔ اور دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ماننے کا نام دین ہے، جس وقت جس کام کا نقاضہ ہے، اس وقت اس کو انجام دو۔

آپ نے اس مدے میں دیکھا کہ ایک محابی آئے، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں جماد میں جاتا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو منع فرما دیا، اور فرمایا کہ تممارے لئے تھم یہ ہے کہ جاکر والدین کی خدمت کرو۔

#### حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه

حضرت اولی قرنی رضی اللہ عن، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زالے میں موجود ہیں، اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت کروں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت وہ سعاوت اور خوش نصیبی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہوی سعاوت اور خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشرف لے جائیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد ریہ شرف حاصل نہیں ہو سکا ۔ لیکن حضرت اولین قرنی رضی اللہ عند عند نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ! ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ پہلر ہیں، اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ پہلر ہیں، اور میری خدمت کی ضرورت ہے، آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونا جائے ان کو میری خدمت کی خدمت کی خدمت کرو۔

(میح سلم، کتب النف کل، بب من فعاکل ادیس قرنی دخی الله من مدیث فبر ۲۵۲۲)

بعلا بتلاید الدی صاحب ایمان بو، اس کے دل میں حضور اندس صلی الله
علیه وسلم کی زیارت کا کتنا شوق بو گا۔ اور جب آپ اس دنیا میں بقید حیات ہے، اس
وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا جب کہ آج یہ

صالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لئے گئے بے تاب اور بے چین رہتے ہیں، کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے، اور روضہ اقدس کی زیارت کے شوق، اس کی بے چینی اور بیتانی کو مال کی خدمت پر قربان کر دیا، آپ لے تھم فرما دیا کہ مال کی خدمت کرو، اور میری زیارت اور ملاقات کی سعاوت کو چھوڑ دو، چنانچہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ لے آپ کے تھم پر اس سعاوت کو چھوڑ دیا۔ جس کے نیتے ہیں "صحابیت" کا مدجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر مقام چھوٹ کیا۔ اس لئے کہ صحابیت" کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر مقام ہے کہ کوئی ہخض ولایت اور بزرگ کے چاہ کتنے مقام پر بہنچ جائے، گر وہ کی "صحابی" کے گرد تک نہیں بہنچ ملا۔

#### «صحابیت" کا مقام

حفرت عبد الله بن مبلک رحمة الله علیه تع بابعین بیل سے بیل۔ مشہور بررگ نقیہ، محدث گررے ہیں، ایک مرتبہ ایک فخص نے ان سے ایک عجیب سوال کیا۔ سوال بیہ کیا کہ حضرت معاویہ رضی الله عند افضل ہیں؟ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ افضل ہیں؟ ۔ سوال کرنے والے فخص نے یہ سوال اس طرح ترتیب ویا کہ صحابہ کرام میں سے ان صحابی کا انتخاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی تحقید بتیں مشہور کر رکھی ہیں، اور الل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی الله عنہ کی لڑائی حضرت علی رضی الله عنہ برحت سے، اور حضرت معاویہ رضی الله عنہ سے احتمادی غلطی ہوئی تقی معالیہ رضی الله عنہ برحت سے، اور حضرت معاویہ رضی الله عنہ سے احتمادی غلطی ہوئی تقی معالیہ کو ایا جن کی قبلی ہوئی تقی معالیہ کو ایا جن کی شخصیت متازع فیہ رہی ہے، اور دو سری طرف سوائی میں حضرت عمر الله عنہ کا انتخاب کیا۔ جن کو عدل و افساف اور تقوی طمارت میں الله تعالی بن عبد العزیز رحمة الله علیہ کا انتخاب کیا۔ جن کو عدل و افساف اور تقوی طمارت وغیرہ میں "عمر مثانی "کما جاتا ہے۔ اور یہ دو سری صدی ہجری کے مجدد ہیں، الله تعالی الله علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھائی! تم یہ یہ چھ رہے ہو کہ حضرت الله علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھائی! تم یہ یہ چھ رہے ہو کہ حضرت الله علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھائی! تم یہ یہ چھ رہے ہو کہ حضرت

معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ ارے! حضرت معاویہ تو در کنار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی ناک ہیں گئی تھی، وہ مٹی بھی ہزار عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لئے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے "محابیت" کا جو مقام حضرت معاویہ رضی اللہ کو عطافرایا تھا، ساری زندگی انسان کوشش کر آرہے، تب بھی "محابیت" کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکنا"۔

(البراية والتماية، ج اص ١٣٩)

#### مال کی خدمت کرتے رہو

بہر حال! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کو یہ فرا دیا کہ جملی زیارت کی ضرورت نہیں، اور " صابیت" کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اور " صابیت" کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ مال کی خد مت کرو۔ اگر جم جیسا کوئی نا اواشناس ، و تا تو یہ کتا کہ یہ " صحابیت" کی دولت بعد میں تو لئے والی نہیں، اگر مال بیلر ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے مضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتا ہو تا تی ہے، اس لئے اس ضرورت کے تحت گھر سے لئے جاتو۔ اور جاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت کر کے واپس آ جاتو۔ گر وہاں تو لئیا شوق پورا کرنا جیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خوابش پوری نہیں کرنی تھی۔ بلکہ وہاں تو مرف اللہ اور اللہ کے رسیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس لئے آپ کی فرمت میں گھے رہے حتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت نہ کر سکے۔

#### مال کی خدمت کاصلہ

پر اللہ تعالی نے حضرت اولی قرنی رضی اللہ عند کو مال کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمر فاروق رضی اللہ عند سے فرمایا کہ اے عمرا کسی ذمانے میں "قرن" لیعنی بین کے علاقے سے آیک آدی میند آئے گا۔

جس کے بیداوصاف یہ حلیہ ہو گا، جب بیہ آ دمی حمیس مل جائے تواے عمرا اپنے حق میں ان سے وعاکرانا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی ان کی وعائیں قبول فرمائیں گے۔

چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مرینہ طیبہ آیا تو حضرت عمررض الله عنه جاكر ان سے سوال كرتے كه اس قافلے بيس اوليس قرنى ناى كوئى محض بيع؟ جب ايك مرتبه قافله آيا اور آپ كو معلوم بو كمياكه اس مين اولين قرني تشريف لائے ہيں۔ او آپ بحث خوش ہوئے، جاكر ان سے ملاقات كى اور ان كانام وریافت کیااور جو حلیہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہایا تھا۔ وہ حلیہ بھی موجود تھا۔ تو مجرآب نے ان سے در خواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت اولیں قرنی نے سوال کیا کہ آپ جھے ماکرانے کوں کر تشریف لائے؟اس پر حفرت عمر فارون رمنی الله عند نظرایا كه ني كريم صلى مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في مجصريد ومیت فرمائی تھی کہ جب "قرن" ہے یہ صاحب آئیں توان ہے اینے حق میں وعا كرانا، الله تعالى ان كى دعاكو قبول فرمائيس ك\_ جب حضرت اولين قرني رضى الله عند في ا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمایا تھا توان کی آئکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ مر كار دوعام صلى الله عليه وسلم في محصريد نسبت عطافر الى .

و میسے! حضرت فاروق اعظم رمنی الله عند جیسے جلیل القدر محالی سے بد کما جارہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کراؤ۔ میہ چیزان کو کس طرح حاصل ہوئی میہ چیزان کو والدہ کی خدمت اور ني كريم صلى الله عليه وسلم كي اطاعت كى بدولت حاصل موكى - انهول في ر یکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کا تھم دیا ہے۔ اب میں اس پر (ميح مسلم، حديث نمبر ۲۵۴۲) عمل كرول كاحاب كحى موجائه

صحابه کی جانثاری

كون محالى الياتفاجو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاجان أور فدا كارند بوريس فے ایک مضمون من ایک بات لکھی تنی اور وہ بات صحیح لکھی تھی کہ ہر سحانی کاب صال تھا کہ اگر کوئی فخص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی میں اضافہ کرنے کے قاتل ہو آ تو تمام صحابہ کرام سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذندگی کے ایک سانس کے اوپر اپنی

ادی جائیں نچھاور کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ، وہ محلبہ اتنے ندا کاریخےان کا توبیہ حال تفاکہ وہ کمی وقت میہ نہیں چاہتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ انور نگاہوں

ے روہیش ہو، یمال تک جنگ کے میدان میں بھی بیہ بات گوارہ نہیں تھی۔ حضرت ابو وجانہ رضی اللہ عن جن کو جنگ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست

مبارک سے کوار عطافر الی تقی۔ چنانچہ جب وشنوں کی طرف مقابلے کے لئے لکے آت

اس وقت وشمنول کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرول کی بوچھاڑ آری تھی۔ اس وقت معنرت ابو وجائد رضی اللہ عند تیرول کی طرف پشت کر کے اور حضور

الدس صلی الله علیه وسلم کی طرف چره کرے کھڑے ہو گئے۔ اور سارے تیرا بی پشت پر

روك كار مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كو بجانے كے لئے سارے تيرا في پشت پر لينے كا مارے تيرا في پشت پر الى ال

حضیر اقدی صلی الله علیه وسلم کی طرف پشت ہوتی۔ اور حضیر اقدی صلی الله علیه وسلم

کا جلوہ جمال آرانظروں سے اوجمل ہو جاتا۔۔ انذا جنگ کی حالت میں بھی یہ احتیاد ہے کہ پشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو، بلکہ پشت تیروں کی طرف رہے۔

پی مورور در مان ملد سید و مهای طرف بد بود بعد پیت عرون فی طرف را بعد بیت عرون فی طرف را به بعد پیت عرون فی طرف را ب

بسر طل! محلبہ کرام جو اپنا لیک ایک لحد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں گزار نے کے لئے بے چین تنے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محاب میں ہے کسی کو شام بھیج دیا۔ کسی کو یمن بھیج دیا کسی کو معر بھیج دیا، اور یہ حکم دیا کہ دار مصالی میں ہے کسی کا مناور بیٹے کا دیا ہے۔

کہ وہاں جاکر میرے دین کا پیغام پنچاؤ۔ جب سے تھم آگیا تواب حضور کی خدمت میں رہے کا شوق قربان کر دیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تعیل کو مقدم

ر کھا۔ اور معند طیب سے رواند ہو گئے۔

ہمارے معزت والا ایک جیب بات بیان فرایا کرتے تھے، یادر کھنے کے قاتل ہے وہ یہ کہ دین وقت کے نقاضہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ دیجھو کہ اس وقت کا کیا تقاضہ ہے؟ وہ کام انجام دو، انذا اگر وقت کا نقاضہ والدین کی خدمت ہے، پھر جماد بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز کے نیادہ ہوں اس کے آگے بے حقیقت ہے، چاہان سب عبادات کے اپنے فضائل کتنے زیادہ ہوں اس لئے بھیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہئے۔

### والدين كي خدمت كزاري كي ابميت

والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی فرادین کی خدمت سلری عباد توں پر مقدم ہے، چنانچہ قرآن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں ایک دو نہیں بلکہ متعدد آیات نازل فرائیں، چنانچہ ایک آیت میں ارشاد فرایا کہ :

وَوَحَنَيْنَا ٱلِانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُتَّا

(العنكبوت: ٨)

یعنی ہم نے انسال کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی تھیجت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کرنے کی تھیجت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کا معالمد کرون آیک ووسری آیات بیس ارشاد فرمایا کہ:

وَصَلَى إِنَّ لَا تَعْبُدُوْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدُنُينِ إِحْسَانًا

(الامراء: ۲۳)

ایمنی ایک سے کہ اس نے مواس کی عبادت نہ کرو، اور دو مرے مید کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ مائکر ڈکر کیا، کہ اللہ ک ، نئم توحید، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک گویا کہ توحید کے بعد افسان کا سب سے را فرینہ سے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

## جب والدين بو ڙھے ہو جائيں تو پھر

پراس کے آگے کیا خوبصورت انداز ہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْمِصِبرَ آحَدُ هُمَّاً اَوْكِلاَهُمَا فَلَاتَمَّلُ لَهُمَّا أُمِنِّ.

یین آگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بوھاپ کو پہنے جائیں۔ تو پھران والدین کو بھی "اف" بھی مت کمنا۔ اور بوھاپ کا ذکر اس لئے کیا کہ جب ماں باپ بو ڈھے ہو جاتے ہیں تو بوھاپ کے اثر سے بعض او قات ذہن نار مل نہیں رہتا۔ اور اس کی وجہ سے بعض او قات غلط سلط باؤں پر اصرار بھی کرتے ہیں، اس لئے خاص طور پر بوھاپے کا ذکر کیا کہ جاہے مال باپ وہ باتیں کہ رہے ہیں جو تمہارے خیل میں غلط اور تاحق ہی کیوں نہ ہول، لیکن تمہارا کام ہے کہ "اف" بھی مت کو، اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرتا، اور آگے فرمایا کے بات کرتا، اور آگے فرمایا کے اللّٰہ فِن الدَّخْفَة وَقُفْل رَبِّ الْحَمَٰهُمَا کُمَارَبَّدِیْ صَغِیْرٌا (الاسرام: ۳۳)

اور ان کے سامنے اپ آپ کو ذلیل کر کے رکھنا، اور سے دعاما نگتے رسنا کہ یا اللہ! ان کے اور رسمت فرمائے رسنا کہ یا اللہ! ان کے اور اگر محمد بھین میں پالاتھا۔ بڑھا ہے کے اندر آگر مال باب کے مزاج میں ذرا ساچڑچڑا بن بیدا ہو گیا تو اس سے تھبرا کر "اف" مت کمن اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔

#### سبق آموز واقعه

یں نے ایک کتاب میں ایک قد ہے ماتھا۔ معلوم نہیں کہ سچاہ یا جھ اللہ ہوا سبق آموز واقعہ ہے ، وہ یہ کہ ایک نساب ہوڑھے ہوگے ، انہوں نے بیٹے کواعلیٰ تعلیم ولا کر فاضل بنا دیا۔ ایک دن گھر کے سمن میں باپ بیٹے : و کے سے ، اسن میں ایک کواگر کے دیوار پر آکر بیٹی گیاتو باب نے بیٹے ہے کہ کہا با جان! یہ کوائے ، تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا! یہ کیا چیز ہے ؟ سیٹے نے کہا با جان! یہ کوائے ، تھوڑی دیر کر رسی تو باپ نے پوچھا بیٹا! یہ کیا چیز ہے ؟ اس نے کہا بابا جان! یہ کوائے ، تھوڑی دیر گزر نے کے بعد پھر باپ نے کوچھا بیٹا! یہ کیا چیز ہے ؟ اس نے کہا بابا نے کہا! بابان! ایکی تو آ ۔ و جانا تھا کہ یہ کوائے ، تھوڑی دیر گزر نے کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ؟ بیٹے ہو جھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ۔ اب بیٹے سے نے پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ۔ اب بیٹے سے جان! کوائے کوا ، پھر ھور ۔ دیر کے بعد باپ نے بوچھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ۔ اب بیٹے سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ۔ اب بیٹے سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے ۔ اب بیٹے سے کوائے ؟ آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ۔ بہر حال ، اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈاٹھنا شروع کوا ہے ؟ آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ۔ بہر حال ، اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈاٹھنا شروع کیا یہ دیا اور اس ڈائری کا ایک صفح کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوۓ کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا ، کیا لیا ، اور اس ڈائری کا ایک صفح کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوۓ کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا ، کیا لیا ، اور اس ڈائری کا ایک صفح کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوۓ کہا کہ جیٹا! یہ ذرا پڑھنا ، کیا

تھا۔ اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ استے میں ایک کوا آگیا، تو بیٹے جھے ۲۵ مرتبہ پوچھا کہ ابا جان سد کیا ہے؟ تو میں ۲۵ مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا، یہ کوا ہے، اور اس اوا پر برا بیار آیا اس کے پڑھنے کے بعد باب نے کما! بیٹا! دیکھو! باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے، جب تم بجے تھے تو تم نے مجھ سے ۲۵ مرتبہ پوچھا۔ اور میں نے ۲۵ مرتبہ بالکل اطمینان سے نہ صرف جواب دیا بلکہ میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بجھے اس کی اوا پر برا بیار آیا، آج جب میں نے تم سے صرف ۵ مرتبہ پوچھاتو جمیں انا غصر آگیا۔

#### والدین کے ساتھ حس سلوک

بسرحال! الله تعالی به فرماتے ہیں کہ بدبات یادر کھو! کہ بردھا ہے کی عمر تک پہنچنے کے بعد ماں باپ کے اندر تھوڑا ساچ پڑا ہی بھی پیدا ہو جائے گا۔ ان کی بہت می باتیں نا گوار بھی معلوم ہوں گی۔ لیکن اس وقت تم بدیاد رکھنا کہ تمہارے بچپن بیس اس سے کمیں ذیادہ نا گوار باتیں تمہارے ماں باپ نے برادشت کی ہیں۔ لنذا تہیں بھی ان کی نا گوار باتوں کو برادشت کی ہیں۔ لنذا تہیں بھی ان کی نا گوار باتوں کو برادشت کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ کا فربھی ہوں تو ان کے کے بارے بیں بھی قرآن کر یم نے فرمایا:

(التمان: ١٥)

یعنی اگر تمهارے والدین کافر مشرک ہوں ، تو پھر شرک میں توان کی اطاعت مت کرنائیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی ضروری ہے ، اس لئے کہ اگرچہ وہ کافر ہے ، لیکن تمهارا باپ ہے ، تو وائدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید فرمائی ہے ، آج کی وئیا ہر معالمے میں الثی جاری ہے ، اب تو با تاہدہ اس بلت کی تربیت دی جاری ہے کہ والدین کی اطاعت ، ان کا احرام ان کی عظمت کا نقش بلت کی تربیت دی جاری ہا جائے۔ لور با قاعدہ اس کی تربیت ہو رہی ہے ، اور یہ کما جاتا ہے اولاد کے دلول سے منایا جائے۔ لور باقاعدہ اس کی تربیت ہو رہی ہے ، اور یہ کما جاتا ہے کہ مال باپ بھی انسان جیں ، اور ہم بھی انسان جیں ، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے ، ان کا ہم پر کیا حق ہے ۔

جب انسان ہے دین ہے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی گر فتم ہو جاتی ہے توا دفت اس تسم کی باتیں پردا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی اس سے حماری حفاظت فرمائے۔ آمین

## والدين کي نا فرماني کا وبال

بسر حال! یہ عرض کرنا تھا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے اگر والدین کسی کام کا حکم دیں تووہ کام کرنا اولاد کے ذہے شرعا فرض ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسافرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے بشرطیکہ مل باب جس کام کا تھم دے دہے ہیں، وہ شرعاً جائز ہو ۔ اور اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے، جیسا نماز چھوڑنا دینا گناہ ہے، اس کو مدعقوق الوالدین "کما جاتا ہے، یعیٰ والدین کی نا فرمانی ، اور بزرگوں نے فرمایا کہ والدین کی نا فرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔

#### عبرت ناك واقعه

ایک فض کاواقعہ لکھا ہے کہ ای کی موت کاوقت آگیا، اور نزع کاوقت ہے،
سب اوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے۔ گر زبان پر کلمہ جاری نہیں
ہوتا، چنانچہ لوگ آیک بزرگ کولائے، اور ان سے بوچھا کہ اس کا کیا حل نکلا جائے اس
کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہورہا ہے، ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس کی والدہ یا والد حیات
ہوں توان سے اس کے لئے معلیٰ ہاگو، ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرہائی ک
ہوگ، اس کے نتیج جی اس پر سے وبال آیا ہے، اور جب تک ان کی طرف سے معلیٰ نہیں
ہوگ، اس وقت تک اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ
والدین کی نافرہائی کرنا، اور ان کا دل دکھانا کتنی خطر ناک اور وبال کی چیز ہے، حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہرقدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احزام، اور ان کا
ساتھ حسن سلوک کا لحاظ رکھا۔ جو صحائی آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو
حسن سلوک کا مشورہ ویتے۔

## علم کے لئے والدین کی اجازت

ہمارے ہاں دارالعلوم میں بعض مرتبہ بعض طالب علم دافلے کے لئے آتے ہیں،
ان کو پڑھنے کا شوق ہے۔ عالم بننے اور درس نظامی پڑھ کر فارغ المتحسیل ہونے کا شوق ہے، لیکن جب ان ہے پوچھا جاتا کہ والدین کی اجازت ہے آئے ہو؟ تو معلوم ہوتا کہ والدین کی اجازت ہے آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے کہ ہم کیا کریں والدین ہمیں اجازت نہیں و سادین کی اجازت کے بیلے آئے ہیں ہیں اون ہے کہ متاہوں کہ بادر کھیں، مولوی بننا کوئی فرض نہیں والدین کی اطاعت کر نافرض ہے ہاں! اگر والدین افتا علم بھی حاصل کر نے ہوں جس سے انسان ایک مسلمان جیسی زندگی گزار سکے، علم بھی حاصل کر نا کہ والدین کی اطاعت نہیں، لیکن مولوی بننا (پورے وین کا علم حاصل کرنا) فرض و واجب نہیں، لنذا جب تک والدین کی اجازت کے بغیر مولوی بننے میں اس کی اجازت نہ ویں اب وقت تک وہ نہ کرے، اور اگر اجازت کے بغیر مولوی بننے میں اس کی اجازت نہ ویں بات ہوگی جو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اپنا شوق پورا کرنا ہو گا۔ سے وین کا کام نہیں ہو گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توثیق عطافر مائے۔ سے وین کا کام نہیں ہو گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توثیق عطافر مائے۔

#### جنت حاصل کرنے کا آسان راستہ

یاد رکھو! جب تک والدین حیات ہیں تو وہ اتی بڑی نعت ہیں کہ اس روئے زمین پر انسان کے لئے اس سے بڑی نعت ہیں توں اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر مال باپ کو محبت اور بیار کی نظرے و کچے لو توایک جادر ایک عمرہ کا تواب ہے، ای لئے ایک دو مری حدیث میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردود ہو وہ شخص جوا ہے والدین کو بڑھا ہی حالت میں پائے ، مجروہ ان کی خدمت کر کے ایپ گناہ معافی نہ کرالے۔ اس لئے کہ آگر مال باپ بوڑھے ہیں تو جنت حاصل کرنا تا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں، بس ذرای ان کی خدمت کر لو کے تو ان کے وال سے دعا نکل جائے گی۔ اور تہماری آخرت سنور جائے گی۔ بمان باپ برائی برائی ان کی خدمت کر لو کے تو ان کے وال سے دعا نکل جائے گی۔ اور تہماری آخرت سنور جائے گی۔ بمانے بمانے کی ان کی حیات ہوں ان کو نعمت سمجھ کر ان کی

قدر كري، اس كے كه جب والدين الله جاتے ہيں تواس وقت حسرت ہوتی ہے كه ہم نے زندگی كے اندر ان كى كوئى قدر نه كى ، ان كے ساتھ حسن سلوك كر كے جنت نه كمالى، بعد بيں افسوس ہوتا ہے۔

## والدین کی وفات کے بعد تلافی کی صورت

اکٹرویٹٹریہ ہوتا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد اولاد کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتی بڑی فعت کو دی اور ہم نے اس کا حق اوانہ کیا، اس کے لئے ہمی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے والدین کے حقوق میں کو آئی کی ہو، اور ان سے فاکدہ نہ اٹھایا ہو، تو اس کی تلائی کے دور استے ہیں، ایک ان کے لئے ایصال ثواب کی کثرت کرتا۔ جتنا ہو سکے ان کو تواب ہے گئیں۔ صدقہ دیکر ہو، یا نوافل پڑھکر ہو، یا قرآن کی تلاوت کر کے ذرایعہ ہو، اس کے ذرایعہ اس کی تلاق ہو جاتی ہے، دو مرے یہ کہ قرآن کی تلاوت کر کے ذرایعہ ہو، اس کے ذرایعہ اس کی تارہ اس کے دران کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ جس اللہ تعالیٰ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کو نتیج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہئے اس کی تیفتی عطافر مائے۔ اس کو آئی کی تلافی فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ججے اور آب سب کو اس کی توفیق عطافر مائے۔ آئیں۔

## مال کے تین حق باب کا ایک حق

معن إلى هيرة رضاف عنه قال : جاء رجل الى رسول الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه قال : من احتى الناس بحسن صحبتى ؟ قال : امك، قال . شمم من ؟ قال : امك، قال : شمم من ؟ قال امك، قال : شمم من ؟ قال امك، قال : شمم من ؟ قال الموك "

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ فرہاتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی الہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، لور آگر بوجپھا کہ یار سول اللہ! ساری ونیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کاشتحق کون ہے ؟ کس کے ساتھ میں سب ہے زیادہ اچھاسلوک کروں؟ آپ نے فرمایا: تمہاری مال یعنی سارے انسانوں بی سب سے زیادہ تمہارے میں ساوک کی ستی تمہاری مال ہے، ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا: تمہاری مال ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمہاری مال ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے چھر خواب دیا: تمہارا باب ۔

تمن مرتبد مال کانام لیا، آخر میں چوتے نمبرر باپ کانام لیا، اس واسطے علاء کرام فیاس مدیث سے استبلا کرتے ہوئے قرایا کہ مال کاحق حسن محبت میں باپ ہے بھی ذیادہ ہے مال کے تمن حق میں، اور باپ کالیک حق ہے، اس لئے کہ بچ کی پرورش کے لئے مال جتنی مشقیس جمیلتا، اس لئے اللہ تعالی مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصہ مال کے بیان فرمائے۔ اور ایک حصہ باپ کابیان فرمائے۔

## باپ کی تعظیم، مال کی خدمت

ای لئے ہزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہدیہ یا تخفہ دینا ہوتو ماں کو ذیادہ دینا چاہئے،
ہزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ دو چزیں علیحہ ہیں، آیک ہے "تفظیم" اس میں توباپ کا حق
ماں پر مقدم ہے، اور دو سری چزہے " حسن سلوک" اور "خدمت" اس میں اکا حق
باپ پر مقدم ہے۔ "تفظیم" کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسکی عظمت ذیادہ ہو، اس کی
طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹے، اس کے مرحانے نے بیٹے یاجو تفظیم کے آ داب ہیں، اس
میں باپ کا حق مقدم ہے، لیکن جمال حک خدمت کا تعلق ہے، اس میں مال کا حق

اللہ تعالی نے تدرتی طور پر مال کے اندر سے بات رکھی ہے کہ مال کے ساتھ اولاد کی ہے تکافی زیادہ ہوتی ہے ، بہت کی بتیں بیٹا کھل کر باپ سے نہیں کہ سکتا، لیکن مال کے سامنے وہ کہ دیتا ہے تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے چتا نچہ حافظ ابن حجرر حمة اللہ علیہ نے فتح البادی میں بزرگوں کا بیان کیا ہوا یہ اصول لکھا ہے کہ اولاد باپ کی تعظیم ذیادہ کرے ، اور مال کی خدمت ذیادہ کرے ، اس اصول کے ذریعہ احادیث کے در میان بھی

#### تطيق مو جاتى ہے۔

### مال کی خدمت کا متیجہ

بسرحال! مال کی خدمت وہ چیز ہے جوانسان کو کماں سے کماں تک پنچا دیتی ہے جیسا کہ آپ نے دخترت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں دیکھا، اور بھی بست سے بررگوں کا بی حال ذکر کیا گیا ہے ، مثلاً امام غرائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے ، کہ ایک عرصہ تک صرف ماں کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نمیں کر سکے ، کہ ایک عرصہ تک صرف ماں کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نمیں کر سکے ، لیکن بعد میں جب آئی خدمت سے فارغ ہو گئے تواللہ تحالی نے علم کے اندر بست اونچا مقام عطافر ایا ، لازائس خدمت کو غذیمت مجمعاً جائے۔

"وعن عبد الله بن عروب العاص وضوائله عنهما قال: اقبل رجل الى بنى الله صلالله عليه وسلم، فقال: ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغى الاجرس الله تقال، فقال: هل من والديك احدجى وقال انعم والديك المحدم والديك المحدم والديك والديك والديك والديك فاحسن صحبتهما والديك فاحسن صحبتهما والديك فاحسن

## والیس جاکر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو

یہ عفرت عبداللہ بن عمروالعاص رضی اللہ عنے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آیک فخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بیں آپ کے پاس دو چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، لیک ہجرت پر اور لیک جملا پر، یعنی میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیب میں رہنے کے لئے حجرت کے ارادے سے آیا ہوں، اور میں اپنا اللہ تعالیٰ سے ہوں، اور آپ کے ساتھ جماد کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اور میں اپنا اللہ تعالیٰ سے اجر و تواب کا طلب گار ہوں، تو آپ صلی اللہ عیدوسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس محض نے جواب دیا ہاں بلکہ والد اور والدہ دونوں زندہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس محض نے جواب دیا ہاں بلکہ والد اور والدہ دونوں زندہ

میں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اجر و تو اب چاہے ہو؟ اس نے جواب ویا کہ جی ہاں! یا رسول اللہ، آپ نے جواب ویا کہ میرے ساتھ جماد کرنے کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس واپس جائی اور ان کے ساتھ حس سلوک کرو۔

#### جاکر مال بای کو ہساؤ

دیکھے! اس صدیف ہیں اپنے ساتھ جماد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قربان فرمادیا، اور ان کو والیس فرمادیا، ایک رواعت ہیں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جماد کی تیاری ہورہی تھی، ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہیں جماد ہیں شرکت ہونے کے لئے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ ہیں جماد ہیں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جماد ہیں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جماد ہیں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جماد ہیں شرکت کے لئے اپنے والدین کورو تا چھوڑ کر آیا ہوں، مطلب یہ تھا کہ میرے والدین جھے نہیں جھوڑ رہے تھے، اور جھے جماد ہیں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے جھوڑ رہے تھے، اور جھے جماد ہیں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہیں ان کو اس حالت ہیں جھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محف سے فرمایا:

امرجع فاضحكهما كما ابكيتهما (منداح :ج ٢ص ٢٠٠٢)

وابس جاؤ، اور ان کو جس طرح رو آچھوڑا تھا، اب جا کر ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، تہیں میرے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت نہیں۔

## وین "حفظ صدود" کانام ہے

یہ ہے حفظ حدود، ای لئے جملاے حضرت رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ وین نام ہے "حفظ حدود" کاید کوئی دین نمیں کہ جب جماد کی فضیلت من لی توسب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جمادے لئے روانہ ہو گئے۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی رمایت کرتے ہوئے ہرموقع پر کام کرنا ہوتا ہے، میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صدب رحمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ یک باسے ہو گئے

ہیں، جیسے اگر گھوڑے کی آیک باگ ہو تو وہ آیک صرف آیک ہی طرف چلے گا۔ دوسری طرف دھیان بھی نہیں دے گا، اس طرح لوگ بھی یک باگ ہو گئے، یعنی جب یہ س لیا کہ فلال کام بڑی فضیلت والا ہے بس اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ مہارے ذے اور کیا حقوق واجب ہیں، اور دوسرے کاموں کی کیا حدہے؟

#### ابل الله كي صحبت

اور سے "حفظ صدود" کی بات عادة اس وقت تک عاصل نہیں ہوتی، جب تک
کس اللہ والے کی صحبت میسر نہ آئے، زبان سے میں نے بھی کہ دیا، اور آپ نے سن
بھی لیا، کتابوں میں بھی سے بات کھی ہے، لیکن کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے،
اور کس موقع پر کس چیز کو ترجیح دینی ہے، سے بات کس کامل شیخ کی صحبت کے بغیر حاصل
نہیں ہوتی، اور آدمی افراط و تفریط ہی میں مبتلار ہتا ہے شیخ کامل ہی بتاتا ہے کہ اس وقت کیا
کام کرنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لئے کیا چیز بہتر ہے، اور کیا چیز بہتر نہیں،
حضرت حکیم الامت مولانا انٹرف علی صاحب تھائوی قدس اللہ سرہ کے پاس اصلاح کے
لئے لوگ آتے تو آپ بہت ہے لوگوں کے وظیفے چھڑا دیتے، اور دو سرے کاموں پر لگا
دیتے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ آگر ہے اس کام پر لگار ہے گاتو حدود کی حفاظت نہیں
دیتے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ آگر ہے اس کام پر لگار ہے گاتو حدود کی حفاظت نہیں

#### شريعت، سنت، طريقت

ہمارے حضرت واکثر عبد الحق صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ
" حقوق" ہمام تر شریعت ہے، لینی شریعت حقوق کا نام ہے، اللہ کے حقوق، اور
بھوں کے حقوق اور "حدود" تمام تر سنت ہے لینی سنت سے یہ پنہ چانا ہے کہ کہ کس
حق کی کیا حدہ، حق اللہ کی حد کہاں تک ہے، اور حق العبد کی حد کہاں تک ہے اور حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ بتاتی ہیں کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔
اور "حفظ حدود" تمام تر طریقت ہے، لیعنی طریقت جس کو تصوف اور سلوک کما جاتا
اور "حفظ حدودی حفاظت کا نام ہے، لیعنی وہ حدود جو سنت سے ثابت ہیں، ان کی حفاظت

تصوف اور سلوک کے ذریعہ ہوتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ "شریعت" تمام تر حقوق، سنت تمام تر حقوق، سنت تمام تر حقوق، سنت تمام تر حفظ حدود، بس! اگر یہ تمین چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر کسی چیزی حاصل نہیں ہوتیں، جب تک کسی چیزی حاصل نہیں ہوتیں، جب تک انسان کسی اللہ والے کے سامنے رگڑے نہ کھائے، اور کسی شیخ کامل کے حضور اپنے آپ کو یامل نہ کرے۔

قال رابکزار صاحب حال شو پیش مردے کال پاہل شو

جب تک آدی کمی مرد کائل کے سائے اپنے آپ کو پابل نہیں کریگا۔ اس وقت تک بیہ بات حاصل نہیں ہوگی۔ بلکہ افراط و تفریط عی میں جتلارہ کا بھی ادھر جھک گیا، کبھی ادھر جھک گیا ۔ سارے تصوف کا مقصد ہی ہیہ ہے کہ انسان کو افراط و تفریط سے بچائے اور اس کو اعتدال پر لائے، اور اس کو یہ بتائے کہ کمی وقت دین کا کیا تقاضہ ہے، اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے آمین۔

كَاخِرُ دَعُوانًا اَسِنِ لَهُمَدُ يِنْهِ مَ بِ الْعَالِمَيْنَ



ارتخ خطاب: ۱۰ دسمبر ۱۹۹۳م مقام خطاب : جامع مجدبت المكرم گلشن اقبال كراچى

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد تمبرم

صفحات

یہ نیبت ایما کبیرہ گڑاہ ہے، بیسے شراب بینا کناہ کبیرہ ہے، اور بیسے بد کاری کرنا کبیرہ گئاہ ہے، جس یہ گناہ حرام قطعی بیں۔ اس طرح نیبت کا گناہ بھی حرام قطعی ہے، پھر کیا وجہ ہے، کہ آم شراب پنے اور بد کاری کرنے کو گناہ سجھتے ہیں۔ لیکن نیبت کو گناہ نہیں سنہ کہ آم شراب پنے اور بد کاری کرنے کو گناہ سجھتے ہیں۔

#### بسنئ التَّعُوْ الرَّعَوْ الرَّعَوْنِ فِي

## غيبت

# زبان كاأيك عظيم كناه

الحمد الله نحمد لا و نستعینه و نستغنغ و نؤمن به و نسو کا علیه ، و نعرف باشه من شروم انفسنا و مسئات اعمالنا من یهد لا الله و من یضلله فلاها د که و اشهدان لاالله الاالله و حدلال شریک له و اشهدان سید ناو سند ناو سند ناو مند ناو معرف الله و مناوع مند ناو و مناوع الله و مناوع و مناوع الله و مناوع و

اَمَّابَعُد؛ فَاعُودُ إِللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ التَّجِيْمِ، بِسُمِ اللهِ التَّحْلِث التَّجِيْمِ
وَلاَ تَجَسَّمُوا وَلاَ يَغْتَبُ بَعْفُ كُمُ بَعْفًا اللهِ بَا اللهِ المَّدَكُمُ اَنْ يَاكُلُ لَحْمَ الْحِيْمِ مَيْتًا
وَلاَ تَجَسَّمُوا وَلاَ يَغْتَبُ بَعْفُ كُمُ بَعْفًا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّه

(مودة الحجيدات : ١٢)

المنت با منْه صدقَاقُ مولانا العظديد، وصد ق مهوله النجالي يمانى فن على ذلك من المشاهديت والشاكرين والحسد منْه م ب العسالمين -

"غيبت" ليك سنكين گناه

الم نودي رحمة الله عليه ال كنابول كابيان شروع فرماري بي، جواس زبان

ے سرزد ہوتے ہیں، ادر سب ہے پہلے اس محناہ کو ذکر فرمایا جس کارواج بحت زیادہ ہو چکا ہے، وہ ہے نیبت کا گناہ ، یہ الی معیبت ہے جو ہماری مجلسوں پر اور ہمارے معاشرے پر چھا گئے ہے ، کوئی مجلس اس ہے فالی نہیں۔ حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت و عمیدیں بیان فربائی ہیں، اور قر آن کر یم نے نیبت کے لئے استے علین الفاظ استعمال سے ہیں کہ شاید کسی اور محناہ کے استے علین الفاظ استعمال نمین کے۔ چنانچہ فرمایا کہ

وَلَا يَغْتَبُ بَعُمنُ مُمُ بَعْمَنَا ، آيُحِبُ آعَدُكُمُ أِنْ يَأْكُلُ لَعْمَد

ٱخِيْهِ مَيْثًا فَكَرِهُمُمُوَّةُ "

یعنی ایک دومرے کی نیبت مت کرو (کیونک یہ ایسا براعمل ہے، جیے اپ مردار بھائی کا گوشت کھانا) کیا تم جس سے کوئی اس کو پند کر نا ہے کہ اپ مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بست برا بھتے ہو" لندا جب تم اس عمل کو برا بھتے ہو تو نیبت کو بھی برا سمجھو ۔ اس میں ذرا فور کر میں کہ اس میں نیبت کی کتنی شناعت بیان فرائی ہے، اور انسان ایک تو انسان کا گوشت کھانا، اور آ دم خور بن جانای کتنی شناعت کی بات ہے، اور انسان بھی کونسا؟ اپنا بھائی، اور بھائی بھی زندہ نمیں۔ بلکہ مردہ، اپ مردہ بھائی کا گوشت کھاناجتنا سے کا اتنای در سرے کی نیبت کرنا تھین اور خطرائک ہے۔

## "غيبت" کي تعريف

فیبت کے کیا معنی کیا ہے؟ فیبت کے معنی ہی! ووسرے کی پیٹر یکھے برائی بیان کرو کرن، چاہے وہ برائی میں اور بی جاری ہوں کہ اگر بیان کرو کرن، چاہے وہ برائی میں شار ہو گا، حدیث میں آنا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یار سول اللہ فیرت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ ظیر وسلم نے جواب میں فرمایا

ذكركاخا كالمايكره

یعتی این برانی کاس کے پیٹے ویجھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ نابستد کر آ مور بعنی اگر اس کو پت بیلے کہ میراز کر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا، تواس کو تکلیف

## ہو، اور دہ اس کو برا مجھے، تو یہ فیبت ہے ان محالی نے پھر سوال کیا کہ

#### است كان في اي ما اقول

اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرائی واقعت موجود ہے جو بس بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ خرائی واقعت موجود ہے تب تو یہ فیبت ہے، اور اگر وہ خرائی اس کے اندر موجود خس ہے، اور تم اس کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہو، تو پھر یہ فیبت خیس، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا۔ اور دو حرا گناہ ہو جائے گا۔

(اید داؤد، کمب الادب، باب فی انفیبیة، صدف نبر ۸۸۵۳)

اب ذرا الدی مخطول اور مجلس کی طرف نظر ڈال کر دیکھئے کہ کس قدر اس کا

دولتی ہو چکا ہے، اور دن رات اس گناہ کے اندر جتما ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت

فرمائے۔ سمین ۔ بعض لوگ اس کو درست بنانے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت

نہیں کر رہا ہوں۔ میں تواس کے منہ پر یہ بات کہ سکتا ہوں ۔ مقصد یہ ہے کہ جب میں

سرمات اس کے منہ رکہ سکتا ہوں تہ میں مرائم یہ فیست کرنا ہات کہ سکتا ہوں۔ متصد یہ ہے کہ جب میں

یہ بات اس کے منہ پر کمہ سکتا ہوں تو میرے لئے یہ فیبت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو، جاہے تم دہ بات اس کے منبر کمہ سکتے ہو، یانہ کمہ سکتے ہو، دہ ہر صالت میں فیبت ہے بس اگر تم کمی کابر لئی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ فیبت کے اندر داخل ہے اور یہ گناہ کمیرہ ے۔

## "غیبت" کناه کبیره ہے

اور سے ایسانی گناہ کیرہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بد کاری کرنا، کیرہ گناہوں بیں داخل ہیں۔ دونوں بیس کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام قطعی ہیں، یہ بھی حرام قطعی ہے بلکہ فیبت کا گناہ اس لحاظ سے ان گناہوں سے ذیادہ عگین ہے کہ فیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کامعللہ یہ ہے کہ جب تک بنمہ اس کومعاف نہ کر وے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، دوسرے گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں کین سے گناہ کو جب گئاہ کی متاب نہیں ہوگا، اس سے اس گناہ کی متابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے سے خدا کے لئے اس کا اجتمام کریں کہ نہ فیبت کریں، اور نہ فیبت سنیں، اور جس مجلس میں فیبت سنیں، اور جس مجلس میں فیبت کریں، اور نہ فیبت سنیں، اور جس مجلس میں فیبت کریں، کوئی دوسرا

موضوع چیزوی، آگر گفتگو کارخ نہیں بدل سکتے، تو پھراس مجلس سے اٹھ کر چلے آئیں۔ اس لئے کہ نیبت کرنابھی حرام ہے، اور نیبت سننابھی حرام ہے۔

## یہ لوگ اپنے چرے نوچیں کے

عن انس ابن مالك رضوالله تفاسط عنه قال قال رسول الله ملك وضوالله عليه وسلم لما عرج بى مورت بقوه لهم اظفاد من غاس يخمشون بها وجوهه و وصدوم هم فقلت من هؤلاء بالحب بريل ؟ قال هولاء الذيب يا كلوت لحوم الناس، ويقعون ف اعراضهم و

(اید داؤد، کتاب الادب، بلب فی الدیدة، مدیث نمبر ۱۸۸۸)

حفرت انس بن ملک رضی الله عنه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے خاص خادم تے، دس سال تک حضور اقدس صلی فله علیه وسلم کی خدمت کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک حضور اقدس صلی فله علیه وسلم کی خدمت کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک حضور اقدم صلی میٹر علیوسلم خارشاد فرایا کہ جس رات معراج میں جھے اوپ کے جایا گیا، تو وہاں میرا گزر آیے لوگوں پر ہوا، جو آپ تاخنوں سے آپ چرے نوج مرے نوج میں بیا گیا، تو وہاں میرا گزر آپ لوگوں کی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیں؟ انہوں سے جواب میں فرایا کہ یہ وہ لوگ بیں جو لوگوں کی علیبت کیا کرتے تھے۔ کا گوشت کھاتے میں اور دوئل بر حظ کیا کرتے تھے۔

#### غیب ، زناے بدتر ہے

چونکہ اس گناہ کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے سامنے چین فربایا، ان سب کو چین نظرر کھنا چاہئے، آگہ ہملاے دلوں بین اس کی شناعت اور قباحت بیٹے جائے، اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کی شناعت ہملاے دلوں میں بٹھا دے، اور اس شناعت اور قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آجن ، اس صدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آفرت میں ان کا یہ انجام ہو گاکہ اپنے چرے نوچ دہے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں جو سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے، مگر

معنی کے اعتبار سے میچ ہے وہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ ذیائے گناہ ذیائے گناہ دیائے گناہ ذیائے گناہ دیائے گناہ دیائے گناہ دیائے گناہ دیائے گناہ اللہ علیہ واللہ کر لے لگا تو انشاء اللہ میں بتلا ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نمیں ہو گا جب تک وہ مخض معاف ند کر دے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے، اتنا خطر ناک گناہ ہے۔ معاف ند کر دے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے، اتنا خطر ناک گناہ ہے۔ معاف ند کر دے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے، اتنا خطر ناک گناہ ہے۔

#### غيبت كرنے والے كوجنت سے روك ديا جائے گا

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے۔ انہوں نے بظاہر ونیا میں بڑے ایجھ انمال کے ہوں گے، انمازیں پڑھیں، روزے رکھے، عبادتیں کیں، لیکن جس دقت وہ لوگ بل صراط پر سے کرزیں گے۔ آپ حضرات جانے ہیں کہ پل صراط لیک بل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزریا ہے، ہرانسان کواس کے اوپر سے گزرنا ہے، اب جو محض جنتی ہے، وہ اس پل کو پلا کر کے جنت میں چائے گا، اور اللہ بچائے جس کو جہنم میں جاتا ہے، اس کو اس بل کو اس بل کو اس بل کو بلا کے اوپر سے اوپر سے کے اوپر سے نیچ کھینج لیا جائے گا، اور اللہ بچائے جس کو جہنم میں جاتا ہے، اس کو اس بل کو اس بل کو اس بل کے اوپر جانے گا، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن غیبت کرنے دوالوں کو بل کے اوپر جانے سے روک دیا جائے گا، اور ان سے کما جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ کے ، جب تک اس غیبت کا کنارہ اوالنہ کر دو گے یعنی جس کی غیبت کی ہان سے معانی نہ مانگ لوگے، اور وہ تمہیں معافی نہ کر دے اس وقت تک جنت میں داخل خمیں ہو کتے۔

#### بدرین سود غیبت ہے

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یماں تک فرمایا کہ سود انتا ذہر دست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شار خرابیاں ہیں، اور بست سے گناہوں کاجموعہ ہے، اور اس کا ادنی گناہ ایسا ہے ۔۔ العیاۃ باللہ ۔۔ جیسے کوئی فخص اپنی مال کے ساتھ بد کاری کرے، دیکھتے، سود پر اتن سخت وعید آئی ہے، کہ الی وعید اور کسی گناہ پر نہیں آئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بد ترین سود یہ ہے کہ کوئی محض اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پر جملہ کرے ، کتنی سخت وحید بیان فرمائی۔
(اور واؤد، کتاب الادب باب ٹی انفیبة، مدے نمبر ۲۸۵۱)

## غیبت، مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے

ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوخواتین تھیں، انہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت كرنے ميں مشغول مو كئيں، جس كے نتيج ميں فيبت تك پہنچ كئيں كسى كاذ كر شروع موا تواس کی غیبت بھی شروع ہو گئی ۔ تھوڑی دیر بعد حضیر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آکر بتایا کہ یارسول اللہ ان وو خواتین نے روزہ رکھا تھا، مگر اب کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور پاس کی وجہ سے ان کی جان لیوں پر آربی ہے، اور وہ خواتمن مرنے کے قریب ہیں، انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بذریعہ وحی مید معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان خواتین نے نیبت کی ہے ہے تانچہ آپ نے تھم فرما یا کہ ان خواتین کو میرے پاس لے آؤ، جب ان خواتین کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم كى خدمت من لاياكياتو آب في ريحاك واقعة وه لب دم آئى موكى مين، پر آب نے تھم دیا کہ آیک بڑا بالہ لاؤ، چنانچہ بیالہ آیاتو آپ نے ان میں ہے ایک خاتون کو تھم فرمایا کہ تم اس بیائے میں نے کرو، جب اس نے نے کرنی شروع کی توتے کے ذریعہ اندر سے پیپ اور خون اور گوشت کے فکڑے فلرج ہوئے۔ پھر دوسری خاون سے فرمایا کہ تم تے کرو، جب اس نے سے کی تواس میں ہمی خون اور پیپ اور گوشت کے مکرے خارج ہوئے۔ یسال تک وہ بالہ بحر کیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون اور پیپ اور مکوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت کھایا تھا۔

تم دونوں نے روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تواجتناب کر لیا، لیمن جو حرام کھلاتھا، لیمن دومرے مسلمان بھائی کا خون اور گوشت کھلااس کو تم نے نہیں چھوڑا، جس کے نتیج میں تم دونوں کے چیوں میں یہ چیزیں بحر گئی تھیں، اس کی وجہ سے

تم دونوں کی یہ حالت ہوئی ۔۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ جمعی فیبت کالر تکاب مت کرنا ۔۔ گویاس موقع پر اللہ تعالی نے فیبت کی صورت مثانی دکھا دی کہ فیبت کا یہ انجام موآئے۔۔ موآئے۔۔

بلت دراصل سے کہ ہم لوگوں کا ذوق خراب ہو گیا ہے۔ ہمذی حس مث چک ہے، جس کی دجہ سے گناہ کی شاعت اور قباحت دل سے جاتی رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حسلیم عطافراتے ہیں۔ اور ذوق سلیم عطافراتے ہیں۔ ان کواس کا مشلیدہ بھی کرا دیتے ہیں۔

#### غیبت کرنے ہر عبرت ناک خواب

چنانچ ایک آلبی جن کانا) حضرت راجی ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لیک مرتبہ میں ایک جلس میں پہنچا۔ میں نے ویکھا کہ لوگ بیٹے ہوئے ایش کر رہے ہیں، میں بھی اس جلس میں بیٹے گیا اب بائیں کرنے کے دوران کی آدی کی غیبت شروع ہوگئ، علی علی سے بھی ہیں جائے گئی کہ ہم یماں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی فیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لئے آگر کسی مجلس میں فیبت ہورہی ہو، تو آدی کو چاہئے اس کو روکے، لور آگر روکنے کی طاقت نہ ہوتو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو۔ بلکہ اٹھ کر چلا جائے ۔ چنانچہ میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد خیل آیا کہ اب اس مجلس میں فیبت کا موضوع ختم ہوگیا ہوگا، اس لئے میں دوبارہ اس مجلس میں جاکر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اب موضوع ختم ہوگی ہوگئ، اور جو فیبت شروع ہوگئ، کو رہے ہوگئ، اور جی ایس میں جاکر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اب کمورثی ویر اوم اوم کر دیر کے بعد پھر فیبت شروع ہوگئ، کو رہے ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر فیبت شروع ہوگئ، کو رہے ہوگئ، اور جی فیبت کے لیک دو جملے کہ کہ دے۔

جباس مجلس سے اٹھ کر گھر واپس آیا اور دات کو سویا تو خواب میں آیک انتہائی سیاہ قام آ دی کو دیکھا، جو آیک بوے سے طشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے فور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خزر کا گوشت ہے اور وہ سیاہ قام آ دی مجھ سے کمد دہاہے کہ یہ خزر کا گوشت کہا کہ میں مسلمان آ دی ہوں، خزر کا

گوشت کیے کھاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں کھاٹا پڑے گا، اور پھر زہر وستی اس نے گوشت کے نکڑے اٹھا کہ میرے منہ میں ٹھونے شروع کر دیتے، اب میں منع کر آ جارہا ہوں۔ وہ ٹھونستا جارہا ہے بہاں تک کہ ججھے متلی اور قے آنے گئی، گروہ ٹھونستا جا رہا تھا، پھراسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھاٹا کھایا تو خواب میں جو فنزیر کے گوشت کا بد بو وار اور خراب وائفتہ تھا، وہ ذائقہ بجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور تمیں دن تک میرا یہ حال رہا جس وقت بھی میں کھاٹا کھاٹا، تو ہر کھانے میں اس فنزیر کے گوشت کا بد ترین ذائقہ میرے کھانے میں شال ہو جاتا ۔ اور اس واقعہ سے اللہ تعالی نے اس پر سنبہ فرمایا کہ ذرای دیر جو میں نے جس میں نیبت کر لی تھی، اس کا برا ذائقہ میں میں ون تک محسوس کر تارہا ہو میں اس کھاڑا تھا تھیں تھیں ون تک محسوس کر تارہا ہو میں نیبت کر لی تھی، اس کا برا ذائقہ میں تمیں ون تک محسوس کر تارہا اسٹر تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ، آئین۔

### حرام کھانے کی ظلمت

بات درائسل سے کہ اس ماتول کی خرابی کی وجہ سے ہماری حس خراب ہو گئی ہے۔ اس لئے گناہ کا گناہ ہونا محسوب ساتوں سیس ہوتا۔۔۔ حضرت موانا محر بعقوب صاحب بانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ وعوت میں کھانے کے ایک دو لقے کھالئے تھے۔ وہ کھانا کچھ شبہ تھا۔۔ بعد میں فرماتے سے کہ میں نے وہ ایک یا دو لقے جو کھالئے تواس کی ظلمت مینوں تک قلب میں محسوس ہوتی رہی، اور بار بار برے خیالات ول میں آتے رہے، گناہ کرنے کے داعیے ول میں بیرا ہوتے رہے، گناہ کرنے کے داعیے ول میں بیرا ہوتے رہے، اور گناہ کی طرف رغبت ہوتی رہی۔

گناہ کا افر کیک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اس ظلمت کے نتیج میں دوسرے گناہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی طرف آ دمی بوضے لگتا ہے ، اور گناہوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حس کو درست فرمادے آمین سرحال یہ نیست کا گناہ بروا خطر ناک گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حسلیم عطافرمادے وہی جان سکتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں ، اس سے اندازہ کریں کہ

يه فيبت كتنابرا كناه - ب-

غیبت کی اجازت کے مواقع

البتہ ایک بات ذرا سمجھ لیجنے وہ یہ کہ فیبت کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ کہ کسی کا پیٹھ چھپے اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرااس طرح ذکر کیا گیا ہے، تواس کو ناگوار ہو، چاہے بات صحیح کی جارہی ہو، یہ ہے فیبت لیکن شریعت نے ہر چیز کی رعایت کی ہے، انسان کی جائز ضروریات کی بھی رعایت کی ہے، انسان کی جائز ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے، للذا فیبت سے چند چیزوں کو مشتنی کر دیا ہے، آگر چہ بظاہروہ فیبت ہیں۔ لیکن شرعا جائز ہیں۔

#### دوسرے کے شرسے بچانے کے لئے فیبت کرنا

مثلاً ایک فخض ایک ایبا کام کر رہا ہے، جس سے دوسرے کو نقصان تینی کا اندیشہ ہے اب اگر اس دوسرے کو اس کے بارے میں نہ بتایا گیاتو وہ اس کے ہاتھوں سے نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ اس وقت اگر آپ اس دوسرے فخض کو بتا دیں کہ فلال فخض سے ہوشیار رہناتو ایسا کر نا جائز ہے ۔ یہ بات خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا وی، ہربات بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، چتانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عندہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیشی ہوئی عندہ اور ایک صاحب ہماری طرف سامنے سے آرہے تھے، ابھی وہ صاحب راستے ہی میں سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے مجھے سے فرمایا

بش الحوالمشيرة

یہ محض اپنے قبیلے کابرا آدی ہے۔۔ حمزت عائشہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ میں ذرا سنجمل کر بیٹے گئی کہ یہ را آدی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہئے، جب وہ شخص تجلس میں آگر بیٹے گیاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق نرم انداز میں گفتگو فرمائی، اس کے بعد جب وہ محض چلا گیاتو حصرت عائشہ رضی اللہ عنها نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص برا آدمی ہے، لیکن جب وہ وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص برا آدمی ہے، لیکن جب وہ

آوی آپ کے پاس آگر بیٹھ کیاتو آپ اس کے ساتھ بہت نری اور بیٹھے اندازیس گفتگو کرتے رہے، یہ کیابات ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، وہ بدترین فخض ہے جس کے شرکے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس آوی میں طبیعت کے لحاظ سے فساد ہے، اگر اس کے ساتھ نری کا معالمہ نہ کیا جائے تو فتنہ فساد کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لئے میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ نری کا معالمہ کیا۔

(تذی، کتب البرد والصلة، بب ماجام فی المدارة، صدے نمبر ۱۹۹۱)
علاء کرام نے اس صدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس صدیث میں حضور اقد س
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ یہ برا آ دی ہے،
بظاہر تو یہ نیست ہے، اس لئے کہ اس کے بیٹے چھپے اس کی برائی کی جاربی ہے، لیکن یہ
نیست اس لئے جائز ہوئی کہ اس کے ذراجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو متنبہ کر دیا جائے آگہ آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا
شکل نہ ہو جائیں لذاکی مخض کو دو سرے کے ظلم سے بچائے کے لئے اس کے پیٹے

يجيداس كى برائى بيان كر دى جائے توب فيبت من داخل نيس، ايساكر تا جائز ہے۔

#### اگر دو مرے کی جان کا خطرہ ہو

بلکہ بعض صور توں میں اس کی برائی میان کرناواجب ہے، مثلاً ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ دوسرے بر حملے کرنے اور اس کی جان لینے کی تیاری کر رہا ہے، توالی صورت میں اس دوسرے فض کو بتا واجب ہے کہ تماری جان خطرے میں ہے آکہ وہ لیا تحفظ کر سکے، لہذا ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جائی ہے۔

#### علائية كناه كرنے والے كى غيبت

ایک صدیث ہے، جس کامیح مطلب لوگ نہیں سیجھتے، اور وہ بید کد لیک صدیث میں حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلم نے قرایا

"لاغيبة لناسق ولامجاهر"

(جامع الاصول ج ٨ص ٥٥٠)

وہ یہ کہ "فات کی فیب فیب نیب آئیں" اس کا مطلب بعض لوگ یہ سجھتے ہیں کہ جو فحض اگر کسی گناہ کبیرہ کے اندر جاتا ہے تواس کی جو چاہو، فیبت کرتے رہو، وہ جائز ہے یا جو بدعات میں جاتا ہے، تواس کی فیبت جائز ہے ۔ حلانکہ اس قبل کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علانیہ فسق و فجور کے اندر جاتا ہے مثلاً لیک فخص علی فلاعلان کھلم کھلا شراب پیتا ہے، اب اگر کوئی شخص اس کے پیٹے بیچھے یہ کے کہ وہ شمراب پیتا ہے تو یہ فیبت نہیں، اس لئے کہ وہ تو خود بی اعلان کر رہا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اب اگر اس کے بیچھے اس کے شراب پیتا کہ وں آخر وہ کیا جائے گا تو اس کو تا گواری نہیں ہوگی، اس لئے کہ وہ تو خود علانیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے، اندا یہ فیبت میں داخل نہ ہو گا۔

### یہ بھی غیبت میں داخل ہے

لیکن جو کام وہ دو مرول پر ظاہر کرتائیں چاہتا، اگر اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کریں گے تووہ فیبت میں داخل ہوگا۔ مثلاوہ ہخض تعلم کھلا شراب تو پیتا ہے، کھلم کھلا سود تو کھانا ہے۔ لیکن کوئی گناہ ایسا ہے جو وہ چھپ کر کر آ ہے۔ اور لوگول کے سامنے اس کو ظاہر کرتائیں چاہتا، اور وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا نقصان دو سرے کو نہیں پہنچ سکتا تو اب اس کی فیبت کرتا اور اس گناہ کا تذکرہ کرتا جائز نہیں، النذا جس فسق و فجور کا ارتکاب وہ تھلم کھلا کر رہ ہو۔ اس کا تذکرہ فیبت میں داخل نہیں ورنہ فیبت میں داخل ہے۔ یہ مطلب ہے اس قبل کا کہ "فات کی فیبت فیبت نہیں۔ "

### فاسق و فاجر کی غیبت جائز شمیں

حضرت تعانوی قدس الله سره فراتے ہیں کہ لیک مجلس میں حضرت ممررضی الله عند عضرت میررضی الله عند کے صاحب زادے حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنها موجود ہتے، اس مجلس میں کی مختص نے تجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دیں تو حضرت عبدالله بن عمررضی الله عند الله کا اور فرمایا که " دیکھویہ جو تم ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے، اور یہ مت مجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کی گردن پر سیکڑوں انسانوں کا خون ہے تواب اس

91

کی فیبت حلال ہوگئ، حلائکہ اس کی فیبت حلال نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں تجاج بن یوسف سے ان سیکڑوں انسانوں کے خون کا حسلب لیں گے جواس کی گر دن پر ہیں تو وہاں اس فیبت کا بھی حسلب لیں گے جو تم اس کے چیچے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین

لنذاب مت مجموك فلال فخص فاسق و فاجر اور بدعتى ب، اس كى جتنى عابو نبيت كرلو، بلكه اس كى نبيت كرنے سے احزاز كرنا واجب ہے۔

## ظالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں

ایک اور موقع پر بھی فیبت کو شریعت نے جائز قرار ویا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مخص نے تم پر ظلم کیا اور اب اس ظلم کا تذکرہ کسی دو سرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ فیبت نیس اس میں گناہ نیس۔ چاہے وہ شخص جس کے سامنے تم اس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہواس ظلم کا تدارک کر سکتا ہو۔ چاہ تدارک نہ کر سکتا ہو۔ چاہ تدارک نہ کر سکتا ہو۔ مثلاً ایک مختص نے تمہاری چوری کرئی، اب جاکر تھانے میں اطلاع دو کہ فلال مختص نے چوری کرئی ، اب جاکر تھانے میں اطلاع دو کہ فلال مختص نے چوری کرئی ہے تواب اگر چہ یہ اس کے چینے بیجھے اس کا تذکرہ ہے، لیکن فیبت میں داخل نیس، اس لئے کہ تمہیں فقصان پر نجایا گیا۔ تم پر ظلم کیا گیا اور اب تم نے اس ظلم کے خلاف جاکر شکایت کی۔ وہ تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتے ہیں تو یہ تمہارے قلم کا تدارک کر سکتے ہیں تو یہ فیبت میں واضل نہیں۔

لیکن اگر اس چوری کا تذکرہ ایسے شخص کے سامنے کیا جارہا ہے جو اس ظلم کا تذارک نمیں کر سکتا مثال چوری کے واقع کے بعد کچھ لوگ تمسارے پاس آئے تو تم نے ان کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ آج رات فلال شخص نے چوری کرلی، یا فلال شخص نے ہمیں سے نقصان چنچا دیا، یا فلال شخص نے ہمارے ساتھ سے ذیادتی کر دی تو سے بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یہ فیبت میں وافل نہیں۔

د کیھئے : شریعت ہماری فطرت کی کتنی رعایت رکھتی ہے ، انسان کی فطرت میہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو کم از کم وہ اپنے غم کا د کھڑار و کر اپنے ول کی تسلی کر سکتا ہے۔ چاہے دو سرا شخص اس کا تدارک کر سکتا ہو، یانہ کر سکتا ہو، اس لئے شریعت

نے اجازت دیدی کہ اس کی اجازت ہے۔

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالتَّنَّوِدِ مِنَ الْعَوْلِ إِلَّا مَنُ ظُلِمَ (سرة نباء:١٢٨)

ویسے تواللہ تعالیٰ اس بات کو پند نہیں فرماتے کہ برائی کا تذکرہ کیا جائے البتہ جس الخفس پر ظلم ہوا وہ اپنا ظلم و مرول کے سلسنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ غیبت میں واخل نہیں، بلکہ جائز ہے۔ بسر حال، یہ مستشیلت ہیں جنہیں غیبت سے اللہ تعالیٰ نے ذکال ویا ہے اس میں غیبت کا گناہ نہیں لیکن ان کے علاوہ ہم لوگ مجلس میں بیٹے کر قصہ گوئی کے طور پر، وقت گزاری کے طور پر مومروں کا ذکر شروع کر کے اس و سے ہیں، یہ سب غیبت کے اندر واخل ہے۔ خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کر کے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ اور ذرااس ذبان کو قابو میں لائیں۔ اس کو تھوڑا سا کام لگائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نیچنے کی توثیق عطافرمائے آمین۔

### غيبت سے بچنے کے لئے عرم اور ہمت

غیبت کا آذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر ویااور آپ نے سن لیا۔ لیکن محض کمنے سننے سے بات نہیں بتی، جب تک عزم اور اراوہ نہ کیا جائے ہمت نہ کی جائے اور قدم آگے نہ بردھایا جائے، یہ عزم کر لوکہ آج کے بعداس زبان سے کوئی فیبت کا کلمہ نہیں نکلے گاانشاء اللہ، اور آگر بھی خلطی ہو جائے تو فور اتوب کر لو، اور تعیج علاج اس کا یہ ہے کہ جس کی فیبت کی ہے، اس سے معانی ماگ لوکہ میں ۔ نہ تہماری فیبت کی ہے، بی ہے معانی ماگ کو کہ میں ۔ نہ تہماری فیبت کی ہے، بی ہے معانی کر دو، بعض اللہ کے بندے یہ کام کرتے ہیں۔

#### غیبت سے بچنے کا علاج

حضرت تھانوی قدس اللہ مرد فرماتے ہیں کہ بعض اوگ میرے باس آتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، میں ان سے کہتا ہوں
کہ میں تمہیں معاف کر وول گا، لیکن لیک شرط ہے، وہ سے کہ پہلے سے بتا وو کہ کیا غیبت کی
تھی؟ ماکہ مجھے پت تو چلے کہ میرے بیچھے کیا کہا جاتا ہے۔
کمتی ہے کجھے خلق خدا غائبانہ کیا؟

اگر بتا دو کے تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں اس حکمت سے پوچھٹا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے بارے میں کمی ہو وہ درست ہو، اور واقعی میرے اندر وہ غلطی موجود ہو، اور پوچھنے سے وہ غلطی سامنے آ جائے گی توانڈ تعالیٰ جھے اس سے بچنے کی توثیق دے دیں گے، اس لئے میں یوچھ لیتا ہوں۔

الندااگر غیبت بھی مرزد ہوجائے تواس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کمہ دو کہ بی سے آپ کی فیبت کی ہے، اس وقت دل پر بہت آرے تو چلیں گے، اپنی زبان سے یہ کہنا تو بروا مشکل کام ہے، کیان علاج بی ہے دو چلا مرتبہ اگر یہ علاج کر لیاتو انشاء اللہ آکندہ کے لئے سبق ہوجائے گابزرگوں نے اس سے نکنے کے دو سرے علاج بھی ذکر فرمائے ہیں مثلاً حضرت حس بھری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ جب دو سرے کا تذکرہ زبان پر آنے گئے تواس وقت فورآ اپنے عیوب کا استحضار کر، وکوئی انسان الیا شیس ہے جو عیب سے خلا ہو، اور اس عذاب کا دھیان کروجس کا بیان ایھی ہوا کہ ایک کلمہ آگر زبان برائی بیان کروں، اور اس عذاب کا دھیان کروجس کا بیان ایھی ہوا کہ ایک کلمہ آگر زبان ہے تکال دوں گا، لیکن اس کا انجام کتا برا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مائے کہ تو فورآ اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کر لو، یا اللہ یہ تذکرہ مجلس میں کوئی تذکرہ آ نے لئے کہ یاللہ کی طرف رجوع کر لو، یا اللہ یہ تذکرہ مجلس میں آ رہا ہے۔ دیجے بچا لیجئ، میں کمیں اس کے اندر جاتا نہ ہو جاتوں۔

غيبت كاكفاره

البتہ بعض روایات میں ہے ، جواگر چہ ہیں توضعیف، لیکن معنی کے اعتبار سے سیح ہیں۔ کہ اگر کمی کی نیبت ہو گئی ہے توہس فیبت کا کفارہ سے ہے کہ اس کے لئے خوب دعائیں کرو، استغفار کرو، مثلا فرض کریں کہ آج کمی کو خفلت سے تنبیہ ہوئی کہ واقعہ آج تک ہم بردی تخت خلطی کے اندر جتاار ہے۔ معلوم نہیں کن کن لوگوں کی نیبت کر لی۔ اب آئندہ انشاء اللہ کمی نیبت نہیں کریں گے۔ لیکن اب تک جن کی فیبت کی ہے، ان کو کہاں کہاں تک یاد کریں اور ان سے کیسے معلق مانگیں؟ کماں کہاں جائیں؟ اس لئے اب ان کے لئے دعا اور استغفار کر لؤ،

( مسكوة ، كتاب الآداب باب حفظ اللسان، حديث عبر ٣٨٤٥)

### حقوق کی تلافی کی صورت

حضرت محیم الامت مولانااشرف علی صاحب تعانوی قدس الله سموہ اور میرے والد ماجد حضرت معنی محیر شنج صاحب قدس الله سموہ نے تو یہ کیاتھا کہ ایک خط لکھ کر سب کو بجوا دیا، اس خطیس یہ لکھا کہ زندگی جس معلوم نہیں آپ کے کتنے حقوق تلف ہوئے ہوں گی، جس اجمالی طور پر آپ سے معانی ما تکا ہوں کہ اللہ کے لئے جمعے معانی ما تحق کر و بجے ، یہ خطابے تمام الل تعاقات کو بجوا دیا، امید ہے کہ اللہ تعانی اس کے ذریعہ ان حقوق کو معانی کرا دیں گے۔

لیکن بالفرض ایسے لوگوں کے حقق تلف کے ہیں جن سے اب رجوع کرنا ممکن نہیں، یا توان کا انقال ہو چکا ہے، یا کسی ایس جگہ چلے گئے ہیں کہ ان کا پد معلوم کرنا ممکن نہیں توائی صورت کے لئے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی نیبت کی گئی تھی یا جن کے حقوق تلف کئے تھے ان کے حق میں خوب وعاکرو کہ یا اللہ میں نے اس کی جو نیبت کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترتی در جات بناد ہے اور اس کو دین و دینا کی ترقیات عطافر مائے اور اس کے حق میں جوب استعفار کروتو یہ بھی اس کی تلائی کی دین و دینا کی ترقیات عطافر مائے اور اس کے حق میں خوب استعفار کروتو یہ بھی اس کی تلائی کی شکل ہے۔

اگر ہم بھی اپنال تعلقات کواس متم کاخط لکھ کر بھیج دیں توکیااس سے ہلای بٹی ہو جائے گی؟ یا بے عزتی ہو جائے گی؟ کیا بعید ہے کہ اس کے ذرایعہ سے اللہ تعلقٰ ہذری معافی کا سلمان کر دیں۔

## معاف کرنے کرانے کی فضیلت

صدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کی دومرے سے معافی ہائے۔
اور سچ دل سے مائے اب اگر سامنے والا یہ دیکھ کر کہ یہ جھ سے معافی مائک رہاہے تادم
اور شرمندہ ہورہا ہے اس کو معاف کر دے تواللہ تعافی اس معاف کرنے والے کو اس دن
معاف کرے گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی اور اگر ایک فخض
معاف کرے گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی اور اگر ایک فخض
نادم ہوکر معافی مائک رہا ہے لیکن سے فخص معافی دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں معاف
نادم ہوکر معافی مائٹ تعالی فرماتے ہیں میں اس کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن

اس کومعانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جب تو میرے بندوں کو معاف نہیں کر آپاتو مجھے کیسے معاف کیا جائے۔

اس کئے ہیہ بڑا خطرناک معالمہ ہے۔ اندا اگر کسی شخص نے ندامت کے ساتھ دوسرے سے معانی مانگ لی تواس نے اپنا فریضہ اواکر لیااس سے عمدہ براہو گیا، چاہے دوسراشخص معاف کرے یانہ کرے۔ اس کئے حقوق کی معانی مانگ کر ہروقت تیار رہنا ہے۔

## حضور صلى الله عليه وسلم كامعافي مانكنا

ارے ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے ، اور تمام سحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

آج میں اپ آپ کو تمہارے حوالے کر آ ہوں۔ اگر کسی فخض کو جھے سے تکلیف پنچی

ہو، یا میں نے کسی کی جانی مالی کسی بھی اعتبار سے حق تلفی کی ہو تو آج میں تمہارے سامنے

کھڑا ہوں ، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اور اگر جھے معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف
کر دو، ماکہ کل قیامت کے ون تمہارا کوئی حق میرے اوپر یاتی نہ رہے۔

ہتائے! سر کار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم وہ محس اعظم اور پیشوائے اعظم جن کے ایک سائس کے بدلے صحابہ کرام اپنی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، وہ قربار ہیں کہ اگر ہیں نے کسی کو مارا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے ، چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوگئے، اور کما کہ یارسول اللہ! آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا، ہیں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظمار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ: آ جاؤ، اور بدلہ لے لو، کمر پر مارلو، جب وہ صحابی کمرے پیچھے آگئے تو انہوں نے کہا یارسول اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے بچھے مارا تھا، اس وقت میری کمرنتی تھی، اور اس وقت آپ کی کمریر کیڑا ہے، اگر اس صالت میں جس بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاور اوڑھے ہوئے تھے، آپ میری کروائی کو ان سی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاور اوڑھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس وات آپ کے بودہ کوران صحابی نے فرمایا کہ جس وقت آپ نے خوران صحابی نے فرمایا کہ خورمایا کہ جس وقت آپ نے خوران صحابی نے فرمایا کہ خورمایا کہ جس وقت آپ کی پشت پر تھی، اور پھران صحابی نے فرمایا کہ خرمایا کہ خورمایا کے خورمایا کہ خورمایا کہ خورمایا کہ خورمایا کہ خورمایا کہ خورمایا

یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! به سمتاخی میں نے صرف اس لئے کی مآکہ مجھے اس مر نبوت کو بوسد لینے کا موقع مل جائے، آپ صلی الله علیه وسلم مجھے معاف فرما ویں۔ (مجمع الزوائد، باب فی دوانہ صلی اللہ علیہ وسلم ج 4 ص ۲۷)

بہر حال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے اٹل تعلقات کو یہ لکھ کر بھیج دیں تواس ہے ہماراکیا گرڑ جائے گا، شایداس کے ذریعہ سے اللہ تعلقات کو یہ لکھ کر بھیج دیں تواس ہے ہماراکیا گرڑ جائے گا، شایداس کے ذریعہ سے اللہ تعلق ہمارا ہیڑہ پار فرما دیں۔ اللہ تعلق ہم سب کو اس پر عمل اس سنت کی برکت سے اللہ تعلق ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ ہین

#### اسلام كاليك اصول

دیجے :اسلام کا ایک اصول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانی، وہ یہ کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے لئے بھی وہی پند کر وجو و وسرے کے لئے پند کرتے ہو۔ اور جو پند کرتے ہو۔ اور جو اپند ہووہ دو سرے کے لئے بھی وہی پند کر وجواپ لئے پند کرتے ہو۔ اور جو اپنا یہ باپند ہووہ دو سرے کے لئے بھی تاپند کرو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح پیٹے بچھے برائی سے تمہارا ذکر کرے تواس وقت تمہارے دل پر کیا گزرے گی ؟ تم اس کو برا سجھو گے ؟ اگر تم اس کو برا سجھتے ہو، اور اپنے لئے اس کو پند نہیں کرتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو تم اپنی بھائی کے لئے پند کرو؟ یہ دو هرے معیار وضع کرتا کہ اپنے لئے بچھے اور پیلنہ ہے۔ اس کا نام منافقت بھی داخل ہے، جب ان باتوں کو سوچو گے منافقت ہے داخل ہے، جب ان باتوں کو سوچو گے اور اس گناہ پر جو عذاب دیا جائے گااس کو سوچو گے تو انشاء اللہ غیبت کرنے کے جذبے اور اس گناہ پر جو عذاب دیا جائے گااس کو سوچو گے تو انشاء اللہ غیبت کرنے کے جذبے ہیں گی آئے گی۔

غیبت سے بیخے کا آسان راستہ

مارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمة الله علیه تو

یمال کک فرماتے ہیں کہ نیبت سے نیخ کا آسان راستہ یہ کہ دو مرے کاذکر کروہ نہیں، نہ اچھائی سے ذکر کرو، اور نہ برائی سے ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان بوا فبیث ہے، اس لئے کہ جب تم کسی کاذکر اچھائی سے کرو گے کہ فلال فخض بوااچھا آ دمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے تو دماغ میں یہ بلت رہے گی کہ میں اس کی فییت تو نہیں کر رہا، بلکہ اچھائی سے اس کاذکر کر رہا ہوں، نیکن چریہ ہوگا کہ اس کی فییت تو نہیں کر رہا، بلکہ اچھائی سے اس کاذکر کر رہا ہوں، نیکن چریہ ہوگا کہ اس کی اچھائی بیان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ در میان میں ایسا ڈال دے گا جس سے دہ اچھائی برائی کے اندر تبدیل ہوجائے گی مثلاً وہ کے گا کہ فلاں شخص ہے تو بروااچھا آ دی، اچھائی برائی کے اندر فلاں خراب کر دے گا، اس کا مگر اس کے اندر فلاں خراب کر دے گا، اس کا دوسرے کاذکر کردہ ہی نہیں، اس لئے کہ دوسرے کاذکر کردہ ہی نہیں، اس کے کہ دوسرے کاذکر کردہ ہی نہیں ہی ہی کہ دوسرے کاذکر کردہ ہی نہیں ہی کہ شیطان غلط راسے پر نہ الیمائی ہی کہ شیطان غلط راسے پر نہ الیال ہے کر رہے ہو تو پھر ذرا کمر کس کے بیٹھو، تاکہ شیطان غلط راسے پر نہ الیال ہی کہ دوسرے کا ذالے۔

## این برائیوں پر نظر کرو

ارے بحائی دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہو، اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا استحضار کرد، آگر دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے تواس برائی کا عذاب تنہیں نمیں طلح گا۔ اس برائی کا عذاب اور ثواب وہ جانے، اور اس کا اللہ جانے، تنہیں تو تمہارے اعمال کا صلح ملنا ہے، اس کی آگر کرو:

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپی نیر تو اپنی خیر کو کھو۔ دومرے کے عیوب کا خیال اپنی طرف دھیان کرو، اپنے عیوب کو دیکھو۔ دومرے کے عیوب کا خیال انسان کو ای وقت آیا ہے جب انسان اپنے آپ سے اور اپنی برائیوں سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب اپنے عیوب کا استحضار ہوتا ہے اس وقت بھی دومرے کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی۔ بمادر طرف خیال نہیں جاتا، دومرے کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتے۔ بمادر شام طفر مرحوم نے بڑے ایکھورکے ہیں۔ فرماتے ہیں:

تے جب اپنی برائیوں ہے ہے خبر رہے دو ہنر رہے ڈھویڈتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائی پر جو نظر آت رہا تہ رہا

الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعبوب كااستعضار جملات دلول مي بيدا فرا دع الله تعالى الله تعالى الله تعبوب كااستعضار جملات دلول مي بيدا فرا دع الله تعالى الله تعلى الله تعالى تعبير الله تعلى الله تعبوب من الله تعبير الله تعب الله تعبير الله تعب الله تعبير الل

## تفتگو کارخ بدل دو

جن حلات میں جس معاشرے ہے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کے اندر میہ کام ہے تو مشکل، اس میں کوئی شک نمیں، لیکن اگر اس سے بچنا انسان کے اختیار ہے باہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرتے، اس لئے اس سے بچنا انسان کے اختیار ہیں ہے، جب بھی مجلس کے اندر گفتگو کا موضوع تبدیل ہو تو اس کو واپس لے آؤ، اور اگر بھی غیبت کے اندر جتلا ہو جاؤ تو فورا استغفار کرو، اور آئندہ نیچنے کے لئے دوبارہ عزم کو آؤہ کرو۔

## "فيبت" تمام خرايول كى جرا

یاد رکھو، یہ غیبت ایس چیز ہے جو فساد پدا کرنے والی ہے، جھڑے اس کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں، اور معاشرے میں اس وقت خریعہ ہوتا ہوتی ہیں، اور معاشرے میں اس وقت جو بگاڑ نظر آ رہاہے، اس میں بہت برا وخل اس غیبت کا ہے، اگر کوئی فحض شراب پتیا ہو ۔ العیاز باللہ تو۔ جو فحض ذرا بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کو بہت بری نگاہ ۔ العیاز باللہ تو۔ جو فحض ذرا بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کو بہت بری نگاہ ۔ دیکھیے گا، اور اس کر برا بھی گا، اور میہ سویے گا کہ میہ فحض بری لت کے اندر جترا ہے،

اور جو شخص مبتنا ہو، وہ خوریہ ہوہے گا کہ مجھ سے بردی خلطی ہورہی ہے۔ ہیں ایک بردے گا کہ مجھ سے بردی خلطی ہورہی ہے۔ ہیں ایک بردے گا کہ خص خیبت کر رہاہے تواس کے بارے جس اتن برائی کا احساس دل جس پیدا نہیں ہوگا، اور نہ خود خیبت کرنے والایہ سمجھتا ہے کہ جس کسی بردے گناہ کے اندر مبتنا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی برائی دلوں بین بیٹی ہوئی نہیں، اور اس کی حقیقت کا پورے طریقے سے اعتقاد نہیں ہے، ورنہ دونوں گناہوں میں نہیں، اور اس کی حقیقت کا پورے طریقے سے اعتقاد نہیں ہے، ورنہ دونوں گناہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس کو براسمجھ رہے ہیں، تواس کو بھی براسمجھنا چاہئے، اس لئے اس کی برائی دلوں میں پیدا کرد کہ یہ کنٹی خطرناک بیاری ہے۔

#### اشارہ کے ذریعہ نیبت کرنا

ایک مرتبه اس الموسنین حضرت عائشہ رمنی الله عنها حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کے سامنے موزود تھیں۔ باتول باتول میں ام الموسنین حضرت صفیہ رضی الله عنها کاذکر آگیا، اب سہ نہ بشری سوکول کے اندر آپس میں ذراسی چشمک ہواکرتی ہے، حضرت صفیہ رسی الله عنها نے ان کا حضرت مائشہ رضی الله عنها نے ان کا ذکر کرتے ،وے باتھ ہ اس طرح اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قدوالی تھی ہیں۔ زبان علیہ در کر کرتے ،وے باتھ ہ اس طرح اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قدوالی تھی ہیں۔ زبان سے یہ نہیں کما کہ وہ تھی ہیں۔ بلکہ صرف باتھ سے اشارہ کر دیا تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے فرمایا :اے عائشہ! آج تم نے ایک ایساعمل کیا دہر میا الله علیہ وسلم نے فیبت کے کہ اگر اس عمل کی ہو اور اس کا زہر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو بد ہو وار اور ذہر بیا! بنا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فیبت کے معمول اشارے کی کتنی شاعت بیان فرمائی ہے اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص بھے ساری دنیا کی دولت لاکر دے دے دے تو بھی میں کمی کی نقل انار نے کو تیار نہیں، جس میں دوسرے کا استہزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لگانا ہو۔

ودلت لاکر دے دے وے تو بھی میں کمی کی نقل انار نے کو تیار نہیں، جس میں دوسرے کا استہزاء ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو لگانا ہو۔

(تذی، ایواب صفة القیاد، حدیث فیر ۲۲۲۲)

غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں

اب تو نقل آبارنا فنون لطيف ك اندر واهل ب، اور وه مخص تعريف و توصيف

کے کلمات کا متحق ہو آ ہے۔ جس کو دو مرے کی نقل آبار نے کافن آباہو، حلائکہ حضور اقتدس صلی الله علیہ وسلم یہ فرمار ہے جس کہ کوئی فحض سلری دنیا کی دولت بھی لا کر دے وہ تب بھی جس نقل آبار نے کو تیار ضیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کتے اہتمام سے ان باتوں سے رو کا ہے۔ گر ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہوگیا کہ ہم شراب پینے کو براسمجھیں گے، زنا کاری کو براسمجھیں گے، لیکن نیبت کو براسمجھیا ہوا ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں خدا کے لئے اس سے خلی نہیں خدا کے لئے اس سے نہیے کا اہتمام کریں۔

#### غیبت سے بچنے کا طریقہ

اس سے بیخے کا طریقہ ہے ہے کہ اس کی برائی ذہن نشین کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یااللہ! یہ نیبت بردا تکلین گناہ ہے ، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں لیکن مجلسوں میں دوست احباب اور عزیز واقارب سے باتیں کرتے ہوئے نیبت کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں ، اے اللہ! میں اپنی طرف سے اس بات کا عزم کر رہا ہوں کہ آئندہ فیبت شمیں کروں گا۔ لیکن اس عزم پر قائم اور ثابت رہنا آپ کی تونق کے بغیر ممکن شمیں اے ، اللہ! اپنی رحمت سے جھے اس کی توفق عطافر ما و بیک و اللہ! جھے ہمت عطافر ما و بیک ۔ عزم کر کے یہ دعاکر لیں۔ یہ کام آج ہی کر لیں۔

#### غیبت ہے بچنے کا عزم کریں

و کیموجب بک انسان کی کام کاعزم اور ارادہ نہیں کر لیتا۔ اس وقت تک دنیا یس کوئی کام نہیں ہوسکتا، اور دو سری طرف شیطان ہرا چھے کام کو ٹلا آرہتا ہے۔ اچھا یہ کام کل سے شروع کریں گے، جب کل آئی تو کوئی عذر پیش آگیا، اب کما کہ اچھاکل سے شروع کریں گے، اور وہ کل پھر آتی ہی نہیں، جو کام کرتا ہو وہ ابھی کر لو، اس لئے کہ جس کام کو ٹلا دیا، وہ ٹل گیا۔ ویکھتے! آگر کسی کو روز گار نہ مل رہا ہو تو وہ روز گار کے لئے بے چین ہوگا یا نسی ؟ کمی پراگر قرضہ ہو تو وہ قرضہ اوا کرنے کے لئے بے چین ہوگا یا نسی ؟ اگر کوئی بیار ہے تو وہ شفا حاصل کرنے تک بے چین ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی بے چینی کیوں نہیں کہ ہم سے سر بری عادیت نہیں چھوٹ رہی ہے؟ بے چینی پیدا کر کے دور کعت ملاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے وعاکرو کہ یا اللہ جس اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ اپنی رحمت سے اس برائی سے بچا لیجئے، اور ہمیں استقامت عطافر ہا دیجئے، دعا کرنے کے بعد اس بات کا عزم کر کے اپنے اوپر پا بندی عائد کریں۔

حضرت تھانوی رہ مذالنہ علیہ فرمائے ہیں کہ اگر اس سے کام نہ چلے تو اپنے اوپر جرمائہ مقرر کر او، مثلاً یہ عزم کریں کہ جب بھی غیبت ہوگی تو دور گعت نظل پڑھوں گا،
یا آئی رقم صدقہ کروں گا، اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ انشاء اللہ اس سے نجات ہو
جائے گی، اور اس بیمل سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کی بے چینی ایسی ہی پیدا کرنی
ہے جیسے بیمل کی آدی علاق کر انے کے لئے بے چین ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ بھی ایک
بیمل ہے ۔ اور خطر ناک ترین بیمل ہے، اور جسمانی بیمل سے نجیس، اور اسپی گھر
لئے کہ یہ بیمل جنم کی طرف لے جارہی ہے۔ لنذا خود بھی اس سے بجیس، اور اسپی گھر
والوں کو بھی بچائیں، اس لئے کہ خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وہا بست زیادہ عام ہے
جمل چار خورتیں بینسیس، بس کی نہ کسی کاذ کر شروع ہو گیا، اور اس میں غیبتیں شروع
ہو گئیں، اگر خواتین اس پر عمل کر لیس، اور اس گناہ سے نیج جائیں تو گھر انوں کی اصلاح ہو
جائے، اللہ تعالی جمعے بھی عمل کی توثی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی توثی عطا
خرائے، اللہ تعالی جمعے بھی عمل کی توثی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی توثی عطا

در چغلی " ایک سنگین گناه

ایک اور گناہ جو نیبت سے ہلا جلائے ، اور اتنائی علین ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ علین ہے۔ وہ ہے " چنلی " عربی زبان میں اس کو " نمیمة " کتے ہیں۔ اردو زبان میں " نمیمة " کتے ہیں۔ اردو زبان میں " نمیمة " کا ترجمہ چنلی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا میں صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ " نمیمة " کی حقیقت ہے کہ کمی فحض کی کوئی برائی دو مرے کے سامنے اس نہیت کہ " نمیمة " کی حالے ، اور یہ فحض خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو یہ اس کو یہ تکلیف پنچائے ، اور یہ فحض خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو یہ تکلیف پنچائے ، اور اس میں ضروری نہیں کہ جو برائی اس کو یہ تکلیف پنچائی اور اس میں ضروری نہیں کہ جو برائی اس

نے بیان کی ہو، وہ حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو چاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یانہ ہو، لیکن تم نے محض اس وجہ سے اس کو بیان کیا آگ دو سرا محض اس کو تکلیف پنچائے۔ یہ " نمیمیر " " ہے۔

## «چغلی» غیبت سے بدتر ہے

قرآن و صدیث میں اس کی بہت زیادہ فرمت برائی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ فیبت سے بھی زیادہ شدیداس وجہ ہے کہ فیبت میں نیت کابرا ہونا ضروری شیں کہ جس کی میں فیبت کر رہا ہوں۔ اس کو کوئی تکلیف اور صدمہ پنچے، لیکن نمیمت میں بدنیتی کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لئے یہ نمیمت وو گناہوں کا جموعہ ہے، ایک تواس میں فیبت ہے۔ وسمرے سلمان کو تکلیف پنچانے کی خواہش اور نیت بھی ہے، اس لئے وسمرے سلمان کو تکلیف پنچانے کی خواہش اور نیت بھی ہے، اس لئے اس میں ڈیل گناہ ہے، اور اس لئے قرآن و صدیث میں اس پر بردی سخت وعیدیں آئی اس بین ڈیل گناہ ہے، اور اس لئے قرآن و صدیث میں اس پر بردی سخت وعیدیں آئی

مَهَمَّاذِ مَّنَّا مِ بِنَمِسْمٍ " (سورة القلم: ١١)

کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بید اس محض کی طرح چکتے ہیں جو دو مروں کے اور طعنے دیتاہے، اور چفلیال لگا ایھر آہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"لا يدخل الجنة قتات"

( بخلری، کمک الادب ، باب ما مکره من النسیسة ) " قمکت " لیمنی چغل خور جنت میں داخل نمیں ہو گا، " قمکت " مجمی چغل خور کو کہتے ہیں۔

عذاب قبركے دوسبب

اور ایک صدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام استے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبری بی

مولی ہیں۔ جب آب ان قروں کے قریب پنچ تو آپ نے ان کی طرف اشدہ کرتے موے صحابہ کرام سے فرایا کہ و

#### انهما ليعذبان

ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اللہ تعلیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب قبر منکشف فرما دیا تھا۔ یہ عذاب قبر الیک چیز ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقد سلم پر عذاب قبر منکشف فرما دیا تھا۔ یہ عذاب قبر الیک چیز ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہو تا ہے تواللہ تعالیٰ نے اس خال و کرم اور رحمت ہے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپالی ہیں، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ سنے لگیس توکوئی انسان ذندہ نہ رہ سکے، اور ذندگی میں کوئی کام عذاب کی آوازیں ہم لوگ سنے اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپایا ہے، البتہ اللہ تعلیٰ نہ کر سکے، اس لئے یہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپایا ہے، البتہ اللہ تعلیٰ میں بھی بھی بھی برحال، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا

ان کوائی دوباتوں کی دجہ سے عذاب ہورہا ہے کہ ان باتوں سے بچنا ان کے لئے بھی مشکل نہیں تھا، اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بی سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں اس کی دجہ سے یہ عذاب ہورہا ہے۔ لیک یہ کہ ان میں سے لیک صاحب پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچے تھے۔ احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلاً الیم جگہ پر پیشاب کر دیا جس کی دجہ سے نہیں بچے تھے۔ احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلاً الیم جگہ پر پیشاب کر دیا جس کی دجہ سے کریاں چرانے کا بہت رواج تھا۔ اور ہر وقت ان جانوروں کے ساتھ رہنا ہو گا تھا۔ جس کی دجہ سے اکثران کی چھینٹیں پڑ جاتی تھیں۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے۔ چھینٹیں پڑ جاتی تھیں۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے۔

## يبيتاب كي چھينوں سے بيخ

یہ بری فکری بات ہے، الحمد لللہ ہمارے یہاں اسلام میں طہارت کے آواب تفسیل کے ساتھ سکھائے ہیں کہ کس طرح طہارت کرنی چاہئے، لیکن آج مغربی ترذیب کے زیر اثر ظاہری صفائی ستحرائی کاتو بردا اہتمام ہے، لیکن طہارت شرعیہ کے احکام کی طرف دھیان نہیں۔ بیت الخلاء ایسے طریقوں سے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں چھینوں کی طرف دھیان نہیں۔ بیت الخلاء ایسے طریقوں سے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں چھینوں

ے احتیلا نہیں ہوتی \_\_\_

اور لیک صدیث می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که: "استازهوا عندالبول، فان عامة عذاب المقدر نبیه"

(سنن دارقطنی ج اص ۱۲۸)

لین پیشاب سے بچو، اس لئے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی دجہ سے ہوآ ہے پیشاب کی چھینوں کاجم پرلگ جاتا کپڑوں پرلگ جانے کی دجہ سے عذاب قبر ہوآ ہے۔ اس مائ ای جی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

"چغلی" ہے ہیج

اور دو سرے صاحب کو اس لئے عذاب ہورہا ہے کہ وہ دو سروں کی چنلی بہت کیا کہ تے سے اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہورہا ہے۔ لنذائس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے چنلی کا قبر کے عذاب کا سبب قرار دیائس لئے یہ چنلی کا قبل غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لئے کہ اس میں بدختی سے دو سروں کے سامنے برائی بیان کر آبا ہے، باکہ دو سرافخص اس کو تکلیف پہنچائے۔

راز فاش کرنا چغلی ہے

الم فزانی رحمہ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے کہ دو مروں کا کوئی راز فاش کر رہائی چنلی کے اندر داخل ہے۔ آیک آ دمی یہ ضیس چاہتا ہے کہ میری یہ بات دو سروں پر ظاہر ہو، وہ بات آچی ہو، یا بری ہو، اس ہے بحث نہیں، مثلاً ایک مقدار آ دمی ہے، اور وہ اپنی دولت دو سروں کو یہ معلوم ہو وہ اپنی دولت دو سروں کو یہ معلوم ہو کہ میرے پاس آئی دولت ہے اب آپ نے کمی طرح س کن لگاکر پتہ لگالیا کہ اس کے باس آئی دولت ہے۔ اب آپ ہر مختص ہے کئے چررہے ہیں کہ اس کے پاس آئی دولت ہے۔ اب آپ ہر فخص ہے کئے چررہے ہیں کہ اس کے پاس آئی دولت ہے۔ اب آپ ہر فخص ہے کئے چررہے ہیں کہ اس کے پاس آئی دولت ہے۔ یہ جو اس کاراز آپ نے افشاء کر دیا۔ یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے اور دولت ہے۔ یہ جو اس کاراز آپ نے افشاء کر دیا۔ یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے اور حرام ہے۔

یا شلا ایک مخص این گریاد معالمات کے اندر کوئی پان یا منصوبہ بنار کھا ہے۔ آپ نے کسی طرح پہ چلا کر دو مروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ چنلی ہے۔ ہی طرح کمی کاکس فتم کاراز ہو، اس کی اجازت کے بغیر دوسروں پر افتا کرنا چنلی کے اندر داخل ہے۔ ایک صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے:

#### المجالس بالامانة

(ابوداؤد، کتب الادب، بب فی نقل الحدیث، نبر ۲۸۹۹)
مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے۔ وہ بھی المنت ہے۔ مثلاً کسی شخص نے آپ
کو محرم راز سبجھ کر راز دار سبجھ کر مجلس میں آپ سے ایک بات کمی۔ اب وہ بات جاکر
آپ دو سروں سے نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ المانت میں خیائت ہے۔ اور یہ بھی چفلی کے
اندر واخل ہے۔

#### زبان کے دو اہم گناہ

بسر حال ذبان کے گناہوں میں ہے آج دواہم گناہوں کا بیان کرتا مقصود تھا۔

یہ دونوں گناہ بڑے عظیم اور عقین ہیں۔ ان کی عقین آپ نے احادیث کے اندر سنیں
لیکن جتنے یہ عقین ہیں آج ان کی طرف ہے آئی ہی بے پردائی اور غفلت ہے۔ مجلسی
ان ہے بھری ہوئی ہیں گھر ان ہے بھرے ہیں ذبان قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ رکنے کا
نام شیں لیتی۔ خدا کے لئے اس کو لگام دو۔ اور اس کو قابو کرو، اور اس کو اللہ اور اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم مطابق اس کو چلانے کی فکر کرو، ورنہ اس کا انجام یہ ہے
کہ اس کی دجہ ہے گھر کے گھر تباہ ہورہ ہیں۔ آپس میں ناچاقیاں ہورہی ہیں۔ فیئے
کہ اس کی دجہ ہے گھر کے گھر تباہ ہورہ ہیں۔ آپس میں ناچاقیاں ہورہی ہیں۔ فیئے
ہیں عداد تیں ہیں۔ دشمنیاں ہیں۔ خدا جانے کتنے گناہوں اور فتوں کا ذریعہ ہے، اور
اثرت میں تو اس کی دجہ ہے جو عذاب ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے اللہ تعالی اپنے
فضل اور رحمت ہے اس کی شناعت اور قباحت سیجھنے کی توفیق عطافرہائے، اور اس پر عمل
فضل اور رحمت ہے اس کی شناعت اور قباحت سیجھنے کی توفیق عطافرہائے، اور اس پر عمل

وَاخِر دَعُواْ فَاكِن الْحَمَدُ يَتْ هِرَبِّ الْعَاكِمَةِ



تاريخ خطاب: ١٢٨ ستبرسا والم

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

كلثن ا قبال كراچي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبرسم

صفحات

یہ آ داب و مستحدات جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ یہ اگر چہ فرض و واجب تو نہیں، لیکن ان کے انوار و ہر کات بے شار ہیں۔ اور یہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کاحق ہیں، اس لئے آیک مسلمان کو جائے کہ وہ ان آ راب کو افقیار کرے۔ یہ ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ اگر افقیار نہیں کرو مے تو گمناہ نہیں دیں مے، ورنہ یہ آ داب کرانا مقصود ہے۔

#### بشيؤاش التخليف التجيشيمه

# سونے کے آ داب

الحمد لله غمده ونتعينه ونتغفره ونؤمن به وتوكل عله وبعود بالله من للمضل له ومن بالله من يهده الله فلامضل له ومن يهنده لله دك له واشهد ان يهنده فلاهادى له واشهد ان لاالله الاالله الاالله وحده لاشريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمّدً دًا عبده ومرسوله إما بعد

#### سوتے وقت کی طویل دعا

"عن البراء بن عازب رضوالله عنهما قال : كان رسول الله صلالله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه ناء على شقة الايمن، شعرقال: الله عاسلمت نسس الميك، ووجهت وجهى الميك، وفوضت امرى الميك، والجات ظهرى الميك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجا ولا منجامنك الا اليك، امنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت " اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی دعا سکھائی ہے اور سونے کا طریقہ بتایا ہے۔ کہ جب بستر پر جائو تو کس طرح لیثو، کس طرح سو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور رحمین اس امت کے لئے ویکھیں کہ ایک ایک چیز کا طریقہ بتارہے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اس امت کو سکھائی ہے۔ ایک اور طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اس امت کو سکھائی ہے۔ ایک اور صدیث میں اننی صحافی ہے دوایت ہے کہ:

قال قال لى مسول الله صولات عليه وسسلم، اذا التيت مضجعك فتوضا وضوءك للمسك لالة ، شما ضطيع على شقك الايمن وهل " وذكر غوره "

(حواليه سابقيه)

#### سوتے وقت وضو کر لیں

حفرت براء بن عازب رمنی اللہ عنه فراتے ہیں کہ حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم نے جی سے فرمایے ہیں کہ حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم نے جی سے فرمایا کہ جب تم بستر بر سونے کے لئے جانے لگو تو ویباہی وضو کر او جیسا کہ نماز کے لئے وضو کر جاتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ آ دی وضو کر کے سوئے۔ اگر کوئی فخص وضو کے بغیر سوجائے تو کوئی گناہ شیں۔ اس لئے کہ سونے کے واسطے وضو کر ناکوئی فرض و واجب شیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا دب بیہ تایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو۔

# بيه آداب محبت کا حق ہیں

یہ آواب اور مستحبات جو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ یہ آگر چہ فرض و واجب تو نہیں، لیکن ان کے انوار و ہر کات بے شار ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحص صاحب قدس اللہ سمرہ فرمایا کرتے تھے کہ فرائض و واجبات اللہ جل جلالہ کی عظمت کا حق ہیں، اور بیہ آواب و مستحبات اللہ جل جلالہ کی محبت کا حق ہیں، اور سرکار دو مالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ہیں، جو آواب آپ نے

تلقین فرائے ہیں۔ انسان کو چاہئے کہ ان آداب کو اختیار کرے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ان آداب کو اختیار کرے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرا دیا کہ اگر ان کو اختیار نہیں کرد کے تو کوئی گناہ نہیں دینے، ورنہ یہ آداب و اداب و مستحبات ادا کرانا مقصود ہے۔ ایک مومن بندہ وہ تمام آداب و مستحبات بجالائے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اس لئے حق الامکان ان کو اختیار کرنا چاہئے۔

# داہنی کروٹ پر کیٹیں

بسرحال، سونے سے پہلے وضو کرنااوب ہے، اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حکمت کی انتاکو کون پہنچ سکتا ہے۔ خدا معلوم اس تعم جس کیا کیا انوار و ہر کات پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد سونے کا طریقہ بتا دیا کہ دائیں کروٹ پر لیش میں آ داب جس ہے کہ انسان جب سونے کے لئے بستر پر لیٹے تو ابتداء دائیں کروٹ پر لیٹ میں آر ضرورت ہوتو کروٹ بدل دے، وہ اوب کے خلاف نہیں ہے اور لیٹ لیٹے، بعد میں آگر ضرورت ہوتو کروٹ بدل دے، وہ اوب کے خلاف نہیں ہے اور لیٹ کر یہ الفاظ زبان سے اوا کرو، اور اللہ تعالی سے رابط اور تعلق تائم کرو۔ اور اللہ تعالی کی طرف رجم ع کرو، اور بید دعا پر مو:

اللهم اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك، و فيضت امرى اليك، والجات ظهمى اليك رغبة ومرهبة اليك، لاملجا ولامنجامنك الااليك، آمنت بكتابك الذى انزلت، ونبيك الذى ارسلت،

#### ون کے معاملات اللہ کے سپرو کر دو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دعامیں ایسے عجیب و غریب الفاظ لائے ہیں کہ آدمی ان الفاظ پر قربان ہوجائے، فرمایا کہ اسے اللہ، ہیں نے اپنے نفس کو آپ کے تابع بنا دیا، اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہیں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا، اور ایے اللہ، ہیں نے اپنے سلاے معالمات آپ کو سونپ ویے،

مطلب سے کہ سلا دن تو دوڑ دھوپ میں لگارہا۔ بھی رزق کی تاش میں۔

ہمی نوکری کی تلاش میں۔ بھی تجارت میں۔ بھی صنعت میں۔ اور بھی کی اور دھندے میں لگارہا، یماں تک کہ دن ختم ہو گیا۔ ساری کاردائیاں کر کے گر پہنچ گیا،
اور اب سونے کے لئے لیٹ لگا اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رات کو بستر پر سونے کے لئے لیٹ لگا اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رات کو بستر پر سونے کے لئے لیٹ ایگا وہ تو پھی دان میں حلات گزرے ہیں۔ اس کے خیلات ول پر پھیا جاتے ہیں، اور پھراس کو یہ فکر اور تشویش لاحق ہوتی ہے کہ خدا جانے کل کیا ہو گا؟ جو کام او حورا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کمیں رات کو چود کی نہ ہو جائے۔ یہ سب اندیشے اور تشویشات رات کو سوتے وقت انسان کو ہوتے ہیں، اس لئے دعا کر لو کہ یااللہ دن میں توجو کام جھے ہیں، اس لئے دعا کر لو کہ یااللہ دن میں توجو کام جھے ہیں، اس اس کے دعا کر لو کہ یااللہ دن میں توجو کام جھے ہیں۔ بیں، اور ہیں جو بھی کر سکنا تھاوہ کر لیا، اب تو یہ سارے مطلات میں نے آپ کے سرد کر دیے ہیں۔ دن میں جو بھی کر سکنا تھاوہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا پھی نہیں کہ آپ، بی کی طرف رجو با کہ دیں، اور آپ، بی سے ماگوں، کہ یااللہ، جو معاملات میں نے کئے ہیں۔ دن میں جو بھی کر سکنا تھاوہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا پھی نہیں کہ آپ، بی کی طرف رجو با کر دوں، اور آپ، بی سے ماگوں، کہ یااللہ، جو معاملات میں نے کئے ہیں۔ ان کو انجام بھی کر بینیا دینجے،

#### سکون و راحت کا ذرایعہ "تفویض " ہے

ی " تفویض" ہے، اور اس کا نام توکل ہے کہ اپنے کرنے کا جو کام تھا وہ کر اپنے استفادہ کر دیا کہ اللہ۔ لیا، اپنے بس میں جتنا تھا دہ کر گزرے، اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اب تم سونے کے لئے جارہے ہو۔ توان خیاات اور پریشانیوں کو دل سے نکال دو، اور اللہ کے حوالے کر دو۔

م پڑو مامی خوایش را اولی حساب کم و بیش را اولی حساب کم و بیش را سیردگی اور "تفویض" کے لطف اور اس کے کیف اور عرب کا ندازہ انسان کو اس وقت تک نہیں ہوتا، جب تک میہ سپردگی اور تفویض کی حالت اور کیفیت انسان پر گزرتی نہیں یاد رکھو، دنیا میں عافیت، اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ تفویض اور

توکل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکا، ہی انسان اپنا سادا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے ، ہر
کام کے لئے دوڑ دھوپ کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس حدے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا

لیک مسلمان اور کافر میں ہی فرق ہے کہ ایک کافرایک کام کے لئے دوڑ دھوپ کر تا
ہے۔ محنت کرتا ہے۔ کوشش کرتا ہے۔ جدوجہ کرتا ہے اور پھر سازا بھروسہ ہی کوشش
پر کرتا ہے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہروقت تشویشات اور اندیشون میں جتلار ہتا ہے اور جس محف کو اللہ تعالیٰ "نوکل" اور "تفویض" کی نعمت عطافر ماتے ہیں۔ وہ اللہ میال
ہے کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے بس میں اتنا کام تھا۔ جو میں نے کر لیا۔ اب آگے آپ
کے حوالے ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے۔ اس پر میں راضی ہوں ۔ یادر کھو، جب انسان
کے حوالے ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے۔ اس پر میں راضی ہوں ۔ یادر کھو، جب انسان
کے اندر سے "تفویض" کی صفت پیرا ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر اس کو نا قاتل پر داشت
پریشانی نہیں آتی ۔ بسرمال، سوتے وقت یہ دعا کر لو کہ یا اللہ، میں نے تمام معاملات
بریشانی نہیں آتی ۔ بسرمال، سوتے وقت یہ دعا کر لو کہ یا اللہ، میں نے تمام معاملات

پناہ کی جگہ ایک ہی ہے

آمے فرمایا:

"والجات ظهرى اليك، رغبةً ومهبة اليك، لاملجا ولا

منجامتك الااليك

اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ حاصل کرنے والا بنا دیا، لیحیٰ میں نے آپ کی پناہ پکڑی، آپ کی پناہ میں آگیا، اور اب ماری دنیا کے وسائل اور اسباب سب منقطع کر لئے۔ اب سوائے آپ کی بناہ کے میرا کوئی سارا نہیں، اور اس حالت میں ہوں کہ آپ کی طرف رغبت بھی ہے۔ آپ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ آپ رحمت کا معالمہ فرائیں گی طرف رغبت بھی ہے۔ آپ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ آپ رحمت کا معالمہ فرائیں گے، لیکن ساتھ میں خوف بھی ہے۔ لینی اپنی بدا تھالیوں کا ڈر بھی ہے کی ۔ آپ بیانہ ہو کہ کہ کی بات پر گرفت ہو جائے، اس حالت میں لیٹ رہا ہوں ۔ اٹ میا جمیلہ فرایا۔ "لا الجاولا منجا ہنک الا الیک "کہ آپ سے نئی کر جائے کی کوئی اور جگہ سوائے آپ کا عذاب آپ کا عذاب آپ کا عذاب آپ کا کوئی قر آ جائے۔ یا آپ کا عذاب آب کا جائے تو ہم نئی کر کماں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھر لوٹ کر آجائے تو ہم نئی کر کماں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھر لوٹ کر آجائے تو ہم نئی کر کماں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھر لوٹ کر آجائے تو ہم نئی کر کماں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھر لوٹ کر آجائے تو ہم نئی کر کماں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھر لوٹ کر آجائے تو ہم نئی کر کماں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھر لوٹ کر آجائے تو ہم نئی کر کماں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھر لوٹ کر

آپ بی کے پاس آنا پڑے گاکہ اے "الله" آپ غضب اور قرے بچا لیجے۔

#### تیر چلانے والے کے پہلو میں بیٹ جاؤ

ایک بردگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم یہ تصور کرو کہ ایک ذیر دست قوت ہے،
ادر اس کے ہاتھ جس کمان ہے، اور یہ بورا آسان اس کمان کی قوس ہے، اور زجین اس کی
آنت ہے، اور حوادث اور مصبحتیں اس کمان سے چلنے والے تیر ہیں، اب یہ دیکھو کہ ان
حوادث کے تیروں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کسے ان سے بچیں؟ کماں جاسي؟ پھر خود
بی ان بردگ نے جواب دیا کہ ان تیروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس تیر چلائے
والے کے پاس جاکر کھڑا ہو جائے، ان تیروں سے بچنے کا کوئی اور راستہ ضیں ہے، می

" لاملجا ولامنجا منك إلا الميك و

#### ایک نادان نیج سے سبق لو

میرے ایک بڑے بھائی ہیں ان کا ایک ہوتا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اس ہوتا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ماں جتنا اس ہوتے کی مال اس ہوتے کو کسی بات پر مار رہی ہیں، لیکن عجیب منظرید دیکھا کہ مال جتنا مارتی جارہ ہے۔ بچہ اس مال کی گود میں چڑھتا جارہا ہے۔ بجائے اس کے کہ دہ دہ بہا کیول بھائے، دہ تو اور گود کے اندر تھس رہا ہے، اور مال سے لیٹا جارہا ہے ۔۔۔ یہ بچہ ایمال یول کر رہا ہے؟ اس لئے کہ دہ بچہ جاتا ہے کہ اس مال کی پٹائی سے بچنے کا راستہ بھی اس مال کی گود کے باس ہے، اور اس مال بی گود کے باس ہے، اور اس مال کی گود کے علاوہ کوئی اور سکون اور قرار کی جگہ بھی نہیں ہے۔۔۔ اس تادان بچے کو تو اتنا فہم ہے، دہ جاتا ہے کہ کمیں اور قرار نہیں ملے گا۔

یں فہم اور اوراک نی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جلاے اندر بھی پیدا کرنا چاہج جیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معینت اور تکلیف آئی ہے، تو پناہ بھی اس کے پاس ہے، اس سے مانکو کہ یا اللہ، اس مصینت اور تکلیف کو دور فرما دیجئے، آپ کے علاوہ کوئی بناہ کی جگہ بھی نہیں، اس لئے آپ بی سے آپ کے عذاب سے بناہ مانگتے

يں-

سیدھے جنت میں جاؤ گے اسے فراہا: ۔

"آمنت بكتابك الذعب انزلت ونبيك الذى السلتة

لین میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جو آپ نے نازل کی، اور آپ کے نی پر جو آپ نے نازل کی، اور آپ کے نی پر جو آپ نے بھیجا، یعنی محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر فرمایا کہ بد کلمات سونے سے بہلے کمو، اور بد کلمات تمماری آخری گفتگو ہو۔ اس کے بعد کوئی اور بات نہ کرو، بلکہ سوجاتی۔

ہدے حضرت واکم صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ رات کو سوتے وقت چند کام کر لیاکرو۔ ایک تو ون کے بھرکے گناہوں سے توبہ کر لیاکرو۔ ایک سارے بھیلے گناہوں سے توبہ کر لیاکرو۔ اور وضو کر لیاکرو۔ اور یہ ذکورہ بالا دعا پڑھ لیاکرو۔ اس دعا کے ذریعہ ایمان کی بھی تجدید ہوگئی۔ اب اس کے بعد داحتی کروٹ پر سوجات اس دعا کے ذریعہ ایمان کی بھی تجدید ہوگئی۔ اب اس کے بعد داحتی کروٹ پر سوجات اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری نیند عبادت بن گئی، اور اگر اس حالت میں رات کو سوتے سوتے موت آگئی تو انشاء اللہ سیدھے جنت میں جاتو کے، اللہ نے چاہا تو کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔

#### سوتے وقت کی مخضر دعا

" وعن حذيفة رضوات مالى عنه قال : كان المني صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضعمة من الليل وضع ولم تحت خدوثم يعقل الله عن الله واذا استيقظ قال المهد فله الذح احيانا بعد ما اماتنا واليه النشوى"

(میح بخاری، کتب الدحوات، بب بایتول اذا نام) حضرت حذیف رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے یج رکھ لیتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھتے "اللهم باسک اموت واحیا" اے اللہ، میں آپ کے نام سے جیتا ہوں۔

# نیندایک چھوٹی موت ہے

اس سے پہلے جو صدے گزری اس میں طویل وعامنقول بھی، اور اس صدیت میں مختصر دعامنقول ہے ، ہر صال ، سوتے وقت دونوں دعائیں پڑھنا ثابت ہیں، لنذا بھی ایک دعا پڑھ لی جائے ، اور آگر دونوں دعاؤں کو جمع کر لیا جائے تواور بھی اچھا ہے ، اور یہ دوسری دعاقو بہت ہی مختصر ہے ، اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے ، اس مختصر دعا ہیں سوتے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ اس لئے کہ نیند ہیں انسان دنیا د مافیہا سے بخر ہو جاتا ہے ، جیسا کہ مردہ بے فیر ہوتا ہے۔ اس لئے اس چھوٹی موت کے وقت اس پڑی موت کے وقت بے اس کے اس بھوٹی موت کے وقت اس پڑی موت کے دونت کے بر ہو جاتا ہوں لیکن ایک نیند آنے والی ہے۔ جس سے اس پڑی موت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ، اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور جیتا ہوں ۔

#### بیدار ہونے کی دعا

#### موت کو کثرت سے یاد کرو

قدم قدم پر حضور اقدس اقدس صلی الله علیه وسلم دو باتیس سکھارہ ہیں۔
ایک تعلق مع الله، اور رجوع الی الله، یعنی قدم قدم پر الله تعالی کو یاد کرو۔ قدم قدم پر الله تعالی کو یاد کرو۔ قدم قدم پر الله کا ذکر کرو۔ اور دوسرے آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت الله تعالیٰ کے ہاتھ بیس ہے، اس لئے کہ جب روزاند انسان سوتے وقت اور جا گئے وقت اور عائیں پر جے گا تواس کو ایک نہ ایک دن موت اور موت کے بعد پیش جا گئے وقت یہ دعائیں پر جے گا تواس کو ایک نہ ایک دن موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا دھیان ضرور آئے گا۔ کب تک یہ دھیان اور خیل نہیں آئے والے واقعات کا دھیان ضرور آئے گا۔ اس لئے یہ دعائیں آخرت کی قلر پیدا آئے گا۔ اس لئے یہ دعائیں آخرت کی قلر پیدا کرنے کے لئے بری آئے میں جدیث میں حضور نہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

# "اكثروا ذكرها ذمر اللذات الموت" (تذي صفة القيلة، صف أمر ٢٣٦٠)

ایسی اس چیز کاذکر کرات سے کروجو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ ایسی موت، اس لئے کہ موت کو یاد کرنے سے موت کے بعد اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونے کا احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو خرابیاں آگئی ہیں۔ وہ خفلت کی وجہ سے آئی ہیں۔ موت سے خفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب وہی کے احساس سے خفلت ہے، اگر یہ خفلت دور ہو جائے، اور یہ بات مستحضر ہو جائے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہوتا ہے۔ تو پھر انسان اپنے ہر تول اور فعل کو سوچ کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہوتا ہے۔ تو پھر انسان اپنے ہر تول اور فعل کو سوچ سوچ کر کرے گا۔ کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس لئے ان دعاؤں کو خود بھی یاد کرنا دیا چاہے۔

# الثاليننا يسنديده نهيس

"عن يعيش بن طحنة الففارى وضحافة تعالا عنهما قال قال ابى: بينما إناممعليج في المجدعلى بطنى إذا رجل يحركن برجله فقال: إن هذا منجعة يبغضها الله، مثال،

#### فنظهت فاذارصول المشعصليات عليه ويسبلع

(ابر داؤ، كلب الادب، باب في الرجل بنبطع على بطند، صدف نمر ٥٠٥) حضرت بعيش بن طحفة غفاري رضى الله عند قرمات بين كه مير والد في جحه يه واقعه سنايا كه جي ايك جن ايك جن في وييث ك على النالينا بهوا تعاد الهاك جن في ديكما كه كوئى فخض الني پاؤل س جمه ح كركت و ربا م، اور ساته ساته يه كه ربا م كه يه ليف كاوه طريقة م في الله تعلق بالهند قرمات جي و جب جن في مركر ويكما تووه كف والح فخض حضور افدس صلى الله عليه وسلم في سركويا كم الخضرت صلى الله عليه وسلم في اس كويا كم الخضرت صلى الله عليه وسلم في اس مرية سي كويا كم الخضرت منى الله عليه الله كواس بر حبيه فرمائي، اس سه معلوم بواكه بلا ضرورت بين كريم صلى الله عليه وسلم كو بهى تابيند من اور الله تعليه وسلم كو بهى تابيند

#### وه مجلس باعث حسرت ہوگی

اوعن الحد هريرة رضوافيه عنه عن رسول الله صلوفيه عنه وصل الله صلوفيه عليه وسلم قال من قعد مقعد المريد كرالله تعالى فيه الانت عليه من الله ترة ، ومن اضطح مضطجمًا لا يذكر الله فيه النه عليه من الله ترة »

(ابر داؤد، کتاب الدب، بب کراهیة ان بقوم الرجل الح مدیث نبر ۳۸۵۲)
حفرت ابو بریره رضی الله عند روایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه
وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محض کسی ایس مجلس بین بیشے جس بی الله کو یاد نہ کیا گیا ہو،
الله کاکوئی ذکر اس مجلس بین نہ آیا ہو۔ نہ الله کا نام لیا گیا ہو۔ تو آخرت میں وہ مجلس
اس کے لئے صرت کا باعث بے گی۔ لیمن جب آخرت بیں چنچ گا، اس وقت
صرت کرے گا کہ کاش، بین اس مجلس بین نہ بیشا ہوتا۔ جس میں الله کا نام نمیں لیا
صرت کرے قاکمہ کاش، میں اس مجلس بین نہ بیشا ہوتا۔ جس میں الله کا نام نمیں لیا
گیا، اس لئے فرمایا کہ مسلمان کی کوئی مجلس الله کے ذکر سے خالی نہ ہوئی جائے۔

#### ہاری مجلسوں کا حال

اب ذراجم لوگ اسيخ كريان من مند ذال كر ديكسين، اسيخ طالت كا جائزه لے کر دیکھیں کہ ماری کتنی مجاسیں، کتنی محفلیں غفات کی نظر مو جاتی ہیں، اور ان میں الله تعالى كا ذكر، الله كا نام، يا الله ك دين كاكوكي تذكره ان من سي موماً، مركار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمارے میں کہ قیامت کے روز ایسی تمام مجلسیں وبال اور حسرت كاذرىيد مونكى \_\_\_\_ المرے يمال مجلس آرائى كاسلىلہ چل يوا ہے، اس مجلس آرائى بی کو مقصد بنا کر لوگ بیشہ جاتے ہیں، اور فضول باتیں کرنے کے لئے باقاعدہ محفل جنل جاتی ہے، جس کا متعد کے شب کرنا ہوتا ہے، یہ کپ شب کی مجلس بالکل فنول اور بے کار اور بے مقعد، اور اوقات کو ضائع کرتے والی بات ہے، اور جب متعد سیج نسی ہوآ۔ بلکہ محض وقت گزاری مقعود ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے دین سے غفلت تو ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مجلس میں مجمی کسی کی نیبت ہوگی، مجمی جموث ہوگا۔ مجمی کسی کی ول آزاری ہوگ۔ کسی کی تحقیر ہوگی۔ کسی کا زاق ازایا جائے گا۔ یہ سارے کام اس مجلس میں ہوں ك\_ اس لئے كه جب الله تعالى سے غافل مو كئے۔ تواس خفلت كے ستيم ميں وہ مجلس بت سے متاہوں کامجموعہ بن جائے گی، اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ مجلس قیاست کے روز حسرت کا سبب بنے گی، بائے ہم نے وہ وقت کیماضائع کر دیا، کیونکہ آخرت میں توایک ایک لیے ك قيمت بوگ، ليك ليك نيكى كي قيمت بوكى - جب انسان كاحساب و كتاب بورما بوگا، اور الله تعالى كے سامنے حضورى موگى۔ اس وقت أيك ليك نيكى كا كال موگا، اس وقت تمنا کرے گاکہ کاش، ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں بوجہ جاتی۔ سر کار دوعافم صلی اللہ عليه وسلم جو جم ير مال باب سے زيادہ شنيق اور مهربان جيں۔ وہ اس طرف توجه ولا رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے، ایھی ہے اس بات کا وحیان کر لو کہ يه مجلسيس حسرت بننے والي ميں۔

# تفری طبع کی باتیں کرنا جائز ہے

لیکن ایک بات عرض کر دول کے اس کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ آ دمی بس خشک اور کھنے گئی کی بات نہ کرے، بید اور کھر درا ہو کر رہ جائے، اور کسی سے کوئی خوش طبعی اور کھنے گئی کی بات نہ کرے، بید مقول ہے کہ مقصد ہر گزنہیں، کیونکہ حضور نبی کریم سمور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جیستے، تو مجمی آپ سے تفریح طبع کی باتیں مجمی کیا کرتے تھے، بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### دوحوا القبلوب سأعة فساعة

(كنزانعدال، مدت نبر ۵۳۵۳)

کبھی کبھی اپن داول کو آرام اور راحت ویا کرو۔ اس لئے بھی جمعی خوش طبعی
اور شکفتگی کی باتیں کرنے میں پچھ حرج نہیں، یمال تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ
بعض او قات حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ذائد جابلیت کے واقعات بھی بھی بھی بیان
کرتے کہ ہم ذمانہ جابلیت میں ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور سرکار وو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم سنتے رہتے، اور بعض او قات جہم بھی فرماتے سے لیکن ان مجلسوں میں اس بات
کا اہتمام تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو، غیبت اور دل آزاری نہ ہو۔ ووسرے یہ کہ ان
مجلس کے باوجود دل کی لوائد جارک و تعالی کی طرف کی ہوئی ہے۔ ذکر اللہ سے وہ مجلس خالی نہیں تھی، مثل اس مجلس میں ذمانہ جابلیت کا ذکر کیا، اور پھر اس پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ
خالی نہیں تھی، مثل اس نے ہمیں اس صلاات اور گرائی اور پھر اس پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ
طریقہ تھا حضور نبی کر بم صلی انڈ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اس کا مصدات تھے کہ:

دست بكار. دل ميار

كر باتھ اسپے كام ميں مشغول ہے، زبان سے دو سرى باتيں فكل ربى ہيں، اور ول كى لوجى الله تبارك و تعالى كى طرف كى موكى ہے۔

حضور کی شان جامعیت

ب بات کنے کو تو آسان ہے، لیکن مشق سے بے چیز ماصل ہوتی ہے۔ حفرت

مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا پہ ارشاویس نے آپ شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قد سی اللہ سمرہ سے بار ہاسنا کہ " بہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات بلا صفات جس کا ہر آن اللہ جل شانہ سے رابطہ قائم ہے۔ وحی آربی ہے۔ طائکہ نازل ہور ہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلای کا شرف حاصل ہور ہاہے، ایسے جلیل القدر مقالت پر جو ہتی فائز ہیں۔ وہ اپنال و عمال کے ساتھ دل گئی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ آپ الل و عمال کے ساتھ دل گئی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ آپ الله و عمال و ممال و ممال مورت حضوری کا یہ عالم ہے۔ مگر رات کے وقت حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ اللہ عمال کہ ہم عورت آپ شوہر کی کمانی سنار ہے ہیں کہ گر رات کے وقت حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ موادت نے شوہر کا پورا صل بیان کیا کہ میرا کرے کہ اس کا شوہر کیا ہے؟ اب ہم عورت نے آپ شوہر کا پورا صل بیان کیا کہ میرا شوہراییا ہے؟ اب ہم عورت نے آپ شوہر کا پورا صل بیان کیا کہ میرا شوہراییا ہے، میرا شوہراییا ہے۔ اب یہ سال واقعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاشہ رضی اللہ عنہا کو سنار ہے ہیں۔

(شمائل ترمذي، باب ماجامي كلام رسول الله صلى الله عليه وصلم في السمر)

برحال، حفرت تعانوی رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ یہ بات پہلے سجھ ہی نہیں آتی تھی کہ جس ذات گرائی کا اللہ تعالی ہے اس درجہ تعلق قائم ہو۔ وہ حفرت عائشہ رمنی اللہ عنها اور دو سمری ازواج مطرات کے ساتھ بنی اور دل کی کی باتیں کیے کر لیتے ہیں؟ لیکن بعد میں فرایا کہ الجمد للہ ، اب سجھ ہی آگیا کہ یہ دونوں باتیں آیک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، کہ دل کی بھی ہوری ہے ، اور اللہ جارک و تعالی کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔ اور دل اس کے کہ وہ دل کی اور بنی ذاق بھی در حقیقت اللہ تعالی کے لئے ہور ہی ہے۔ اور دل میں یہ خیل ہے کہ میرے اور اللہ تعالی نے ان کامیہ حق واجب کیا ہے کہ ان کادل خوش میں یہ خیل ہے کہ میرے اور اللہ بھی قائم ہوں ، اور اس دل کی کی وجہ سے یہ دگی ہور ہی ہے۔ اور دل کے دار اس دل کی کی وجہ سے یہ دگی ہور ہی ہے۔ اور انہ کرور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی قائم ہوتا ہے ، اور اس دل کی کی وجہ سے وہ رابطہ نہ ٹوٹیا ہے ، اور انہ کرور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تعقی نہیں آتا ، بلکہ اس تعلق میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔

اظهار محبت يراجز وثواب

حفرت لمام ابو صنيف رحمت الله عليه سے كى نے بوچھاك حفرت، اگر ميل يوى

آپس میں باتی کرتے ہیں، اور آیک و مرے ہے مجت کا اظہار کرتے ہیں، تواس وقت ان کے ذہوں میں اس بات کا تصور بھی حمیں ہو آکہ یہ اللہ کا عظم ہے۔ اس واسطے کر رہا ہوں۔ تو کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اجر ماتا ہے؟ الم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطافر باتے ہیں، اور جب آیک مرتبہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں ان تمام تعلقات کا حق اللہ کے لئے اواکر رہا ہوں۔ اللہ کے عظم کے مطابق اواکر رہا ہوں والب اگر ہر مرمز بہ میں اس بات کا استحضار بھی نہ ہوتو جب ایک مرتبہ جو نیت کر لی گئی ہے۔

# ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرو

اس لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمتداللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم مج کو بیدار ہو جائر، تو نماز کے بعد اللوت قر آن اور ذکر واذ کار اور معمولات سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرجبہ اللہ تعالی ہے ہے عمد کر لوکہ:

الن صَلاَفِهُ وَمُسِيمُ وَمُعْيَاى وَمُسَاقِ وَلْهُ رَبِّ الْعُلَمِينَ "

(سورة الانعام :١٦٢)

ائلاً، آج دن بحر من جو بجو كام كرون كا، وه آپ كى رضاكى خاطر كرون كا مكون كاتو آپ كى رضاكى خاطر كرون كا مكون كاتو آپ كى رضاكى خاطر، بچون سے بات كرون كاتو آپ كى رضاكى خاطر، بير سب كام مين اس لئے كرون كا كد ان كے حقوق آپ نے ميرے ساتھ وابت كر ديئے ہيں، اور جب ايك مرتبہ بيد نيت كر لى تواب بيد دنيا كے كام ميں ہيں۔ بلد بيد سب دين كے كام ہيں، اور الله كى رضاكے كام ہيں۔ ان كامون كى وجہ سے الله تعالى من معبوط ہو جا آ ہے۔

# حصرت مجزوب اور الله کی یاد

حفرت محكم الاست قدس الله مروك جوتربيت يافة حفرات تقى، الله تعالى في ان كو يمى يى صفت عطافرائى تحى، چنانچه من في اين والد ماجد حفرت مفتى محد شفيع صاحب رحمته الله عليد سے بارہا به واقعه سنا كه حفرت خواجه عزيز الحن صاحب مجذوب

ر حمت الله عليه، جو حفرت تفانوي رحمت الله عليه كه اكابر خلفاء ميس منح، أيك مرتبه وه اور ہم لوگ امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مدرہے میں جمع ہو كئے۔ اس وقت آم كاموسم تھا، رات كو كھانے كے بعد سب لوگ ال كر آم كھاتے رے، اور آپس میں بے تکلفی کی باتیں بھی ہوتی رہیں، حضرت مجدوب صاحب رحمت اللہ عليه چونکه شاعر بھی تھے، اس لئے انہوں نے بہت سے اشعار سنائے، تقریباً ایک محنشہ اس طرح گزر کیا کہ شعرو شاعری اور بنسی ندان کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد حضرت مجذوب صاحب وحشالله عليه نے ہم سے اچلک بير سوال كياكه ويكھوں ہم سب ايك محفظ ے یہ باتیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہناؤ کہ تم میں سے کس کس کو الله تعالیٰ کے ذکر اور یادے غفلت ہوئی؟ ہم نے کہا کہ ہم سب ایک مھنے سے انبی ہاتوں میں خوش مگیوں میں منهمک ہیں۔ اس لئے سب بی اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہیں، اس پر حفزت خواجہ صاحب الله كالله كالفل وكرم م كه جهاس بورك عرص من الله كى ياد اور اس کے ذکر سے خفات نہیں ہوئی \_\_\_ دیکھتے، بنسی نداق مجی ہورہا ہے۔ دل کی کی باتیں بھی ہور بی ہیں۔ شعر بھی سائے جارہے ہیں، اور شعر بھی سادہ انداز میں نہیں۔ بلکہ ترنم کے ساتھ شعر سنانے جارہے ہیں، بعض او قات شعرو شاعری میں تھنٹوں گزار ديية في اليكن وه فرمار بي من كه الحمد لله مجي الله كي ياد س غفلت مسي مولى، اس یورے عرصے میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگارہا۔

یہ کیفیت مثل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، جب اللہ تعالی اچی رحت سے اس کیفیت کا کوئی حصہ ہم لوگوں کو عطافرہا دے ، اس وقت معلوم ہوگا کہ بیہ کتنی بردی نعمت

--

# دل کی سوئی الله کی طرف

میں نے اپنے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مکتوب دیکھا جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے نام لکھا تھا۔ حضرت والد صاحبہ اس مکتوب میں لکھا تھا کہ '' حضرت، میں اپنے دل کی میہ کیفیت محسوس کر آ ہوں کہ جس طرح قطب نما کی سوئی ہمیشہ شال کی طرف رہتی ہے۔ اس طرح اب میرے دل کی میہ کیفیت ہوگئی ہے کہ چاہے کمیں پر بھی کام کر رہا ہوں۔ چاہ مدرسہ ہیں رہوں، یا گھر ہیں ہوں۔ یا دو کان پر ہوں، یا بازار میں ہوں۔ کین ایسائسوس ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تھانہ بھون کی طرف ہے " ۔

اب ہم لوگ اس کیفیت کواس دقت تک کیا مجھ سکتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل ہے ہم لوگوں کو عطانہ فرما دے۔ لیکن کوشش اور مشق ہے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ چاتے بھرتے اٹھتے بیشتے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر آرہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاصل ہو جاتی ہے کے سامنے حاصری کا احساس ہو آرہے۔ تو پھر آہت آہت یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ زبان سے دل گی کی باتیں ہورہی ہیں۔ گر دل کی سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طرف گی

# ول الله تعالى نے اينے لئے بنايا ہے

یہ ساری دمائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمارہ ہیں، ان

سب کا منتہاء مقسودیہ ہے کہ جس کسی کام میں تم گے ہوئے ہو، جس حالت میں بھی
تم ہو، گر تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو۔۔۔۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بتایا
ہے۔ دوسرے جتنے اعضاء ہیں، آ کھ، ناک، کان، ذبان وغیرہ یہ سب و نیوی کاموں
کے لئے ہے کہ ان کے ذریعہ و نیاوی مقاصد حاصل کرتے چلے جائی، لیکن یہ دل اللہ
تبارک و تعالیٰ نے خالصہ اپنے لئے بتایا ہے، ناکہ اس کے اندر اللہ کی جملی ہو، اس کی محبت
سے یہ معمور ہو، اس کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ "افضل عمل میہ ہے کہ انسان کی ذبان
نے حدیث میں ان الفاظ کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ "افضل عمل میہ ہے کہ انسان کی ذبان
اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ " اسی ذبان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں اتر نے کا ذینہ بنایا ہے،
اس لئے جب ذبان سے ذکر کرتے رہو گے تو انشاء اللہ اس ذکر کو دل کے اندر آنگر دیں
اس لئے جب زبان سے ذکر کرتے رہو گے تو انشاء اللہ اس ذکر کو دل کے اندر آنگر دیں
اللہ تعالیٰ کی مجبت اس طرح سا جائے کہ یہ اللہ جل جگی گاہ بن جائے،

مجلس کی دعااور کفارہ

بسرحال، حضور الدس صلى الله عليه وسلم في اس حديث من فرمايا كه جو هخض

ایی مجلس میں بیٹے جس میں اللہ کاؤکر نہ ہو، تو وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت بنے گی، اور اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ وہ ہم جسے غافلوں کے لئے کمزوروں کے لئے اور تن آسان کے لئے آسان آسان نخ بتا گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں بید نخہ بتا دیا کہ جب کس مجلس سے اشخے لگویہ کلمات کمہ لو:

سُبْحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ مِنْوِرَتِ الْعَلَمِيْنَ.

اس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ اگر مجلس اب تک اللہ کے ذکر سے خالی تھی، تواب اللہ کے ذکر سے آباد ہوگئی۔ اب اس مجلس کے ہارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ذکر ہوگیا، اگر چہ آخر میں ہوا، اور دوسرے سے کہ مجلس میں جو کمی کو آبی ہوئی اس کے لئے سے کلمات کفارہ ہو جائیں گے انشاء اللہ سے اور دوسراکلمہ سے برڑھے:

مُسْبِعَامَكَ اللهُ مَ وَبِحَمْدِكَ اَمَثْهَدُ اَنُ لَا إِللَّهِ إِلَّا اَنْتَ.

آسُتَغُمِنُكَ وَاتَّوْبُ إِلَيْكَ

(ابو داؤر، كتاب الادب، باب فى كفارة المعلم وديث نمبر ٥٨٥٩) بسرحل، يه دونول كلمات اگر مجلس سے اشخے سے پہلے بڑھ او گے توانشاء اللہ پھر قيامت كے دن ده مجلس باعث حسرت نسيں بنے كى، اور اس مجلس ميں جو كى كو تابى يا صغيره گناہ ہوئے ہيں۔ وہ انشاء اللہ معاف ہو جائيں گے، البتہ جو كبيره گناه كئے ہيں تو دہ اس نے ذريعے معاف نہيں ہول گے۔ جب محک آ دى توبہ نہ كر لے، اس لئے ان مجالس ميں اس كا خاص اہتمام كريں كه ان ميں جموث نہ ہو، غيبت نہ ہو۔ دل آزارى نہ ہو، اور جتنے كبيره گناہ ہيں۔ ان سے اجتناب ہو، كم از كم اس كا اہتمام كر ليں۔

#### سونے کو عبادت بنالو

اس مديث بي اگلا جمله مير ارشاد فرمايا كه:

الوص اضطجع مضطجعا لايذكرانك تقلل فيه كانتعليه

من الله ترة ٠

یعنی جو فخص کی ایے بستر ر لیے کہ اس لیٹنے کے سلاے عرصے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا

نام نہ لے تو وہ لیننا بھی قیامت کے روز اس کے لئے حسرت کا ذریعہ بنے گا کہ اس ون میں لیٹا تھا۔ لیکن میں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس لئے کہ نہ سوتے وقت دعا پڑھی اور نہ بیداری کے وقت دعا پڑھی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سونے سے پہلے بھی ذکر کر لو، اور در حقیقت مومن کی پہیان سونے سے پہلے بھی ذکر کر لو، اور در حقیقت مومن کی پہیان سی ہے کہ وہ ذکر کر کے سوئے اس لئے کہ لیک کافر بھی سوتا ہے، اور ایک مومن بھی سوتا ہے، اور ایک مومن بھی سوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی سوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لئے ساما سوتا اس کے لئے عبادت بن جا آ

# أكرتم اشرف المخلوقات مو

یں وہ طریقے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیں سکھا گئے، اور جمیں جانوروں سے متاز کر دیا۔ آخر گدھے گھوڑے بھی سوتے ہیں، کونساجانور ایسا ہے جو ضیں سوتا ہوگا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کتے ہوتو پھر سوتے وقت اور بیدار ہوتے وقت اپ خالق کو یاد کرنانہ بحولو۔ اس لئے دعائیں جمیں آلفین فرما دیں۔ اللہ تعالی جمیں ان دعاؤں کا پابند ہتا دے، اور اسکے انوار وہر کات جم سب کو عطافرما دے۔ آھیں۔

# اليي مجلس مردار گدھا ہے

معن ابى هريرة وضوائله عنه قال قال وسول الله صوالله عليه عليه وسلم، مامن قوم يقومون من مدر يداريذكرن الله تناك فيه الاقامواعث مثل جيئة حماء ، وكان لهم

حسرہ ،

(ابو داؤد، کتاب الادب، بب کراھیۃ ان یقوم الرجل من مجلس، صحت نمبر ٣٨٥٥)

حضرت ابو مریر قرمنی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ جو توم کسی ایس مجلس ہے اشھے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو بیہ

مجلس الی ہے جیے کسی مردہ گدھے کے پاس سے اٹھ گئے، گویا کہ وہ مجلس مردار گدھا ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور قیامت کروز وہ مجلس ان کے لئے حسرت کا سب بے گی۔

# نینداللہ کی عطاہے

یہ سونے اور اس کے آواب، لیٹے اور اس کے آواب اور اس کے متعلقات کا بیان چل رہا ہے، اور جیسا کہ یں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، جس کے بارے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میچ طریقہ نہ بتایا ہو، اور جس کے بارے جس بید ہتایا ہو کہ اس وقت جسیس کیا کرنا چلہئے۔ نیز بھی اللہ بتارک و تعالیٰ کی عظیم فحمت ہے۔ آگر یہ حاصل نہ ہو تب پتہ گئے کہ اس کا نہ ہونا کتنی بوی مصبت ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطافرا دی ہے، اور اس طرح عطافران ہے کہ ہماری کس محنت کے بغیر نظام ہی ایسا بنا دیا کہ وقت پر نیز آ جاتی ہے، انسان کے جسم جس کوئی ایسا سونچ نہیں ہے کہ اگر اس کو دبا دو گے تو نیز آ جاتے گی، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطائے۔

# رات الله كى عظيم نعمت ہے

میرے والد ماجد قدس اند مرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس پر خور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے خید کا نظام اسابنا ویا کہ سب کو لیک بی وقت میں بنید کی خواہش ہوتی ہے۔ ورنہ اگریہ ہوتا کہ ہر شخص نیند کے معاطم میں آزاد ہے کہ جس وقت وہ چاہے سوجائے۔ تواب یہ ہوتا کہ ایک آدی کا صح ہے ہو نے کا کہ ایک آدی کا خیر ہجے سوئے کا دل چاہ رہا ہے۔ لیک آدی کا بارہ ہجے سوئے کا دل چاہ رہا ہے۔ لیک آدی کا بارہ ہج سوئے کا دل چاہ رہا ہے۔ آواس کا بتیجہ یہ ہوتا کہ لیک آدی سونا چاہ رہا ہے، اور اس کے سر پر لیک آدی سونا چاہ رہا ہے، اور دوسرا آدی ایخ کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کے سر پر کھٹ کھٹ کر رہا ہے، تواب میچ طور پر نیز شیں آئے گی، بے آرای رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کا خاص کی ناس لیے اللہ تعالیٰ نے کا خاص کی قال کی جر ندوں کو پر ندوں، چر ندوں کو در ندوں کو ایک بی وقت میں نیند آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے در ندوں کو ایک بی وقت میں نیند آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے در ندوں کو ایک بی وقت میں نیند آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے

تے کہ کیاایک وقت میں سونے کے نظام کے لئے کوئی میں الاتوای کانفرنس ہوئی تھی ؟ اور سلی دنیا کے نمائندوں کو بلا کر مشورہ کیا گیا تھا کہ کون سے وقت سویا کریں۔ اگر انسان کے اور اس معاطے کو چھوڑا جاتا تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا کا نظام اس طرح کا بنا دیتا کہ ہر آدی اس وقت سورہا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے اپ فضل و کرم سے ہرایک کے دل میں خود بخود یہ احساس ڈال دیا کہ یہ رات کا وقت سونے کا ہے ، اور نیزد کو ان پر مسلط کر دیا۔ سب اس ایک وقت میں سورہے ہیں ، اس لئے قرآن کر یم میں فرمایا کہ :

#### وجعل اللسل سكنا

(سورة الإنعام :41)

کہ رات کو سکون کا وقت بنایا، دن کو معیشت کے لئے اور زندگی کے کاروبار کے لئے بنایا، اس لئے یہ فید اللہ تعالی عطام ۔ بس اتن بات ہے کہ اس کی عطام فائدہ اٹھاؤ اور اس کو ذرا سایاد کر لوکہ یہ عطاکس کی طرف ہے ہے، اور اس کا شکر اواکر لو، اور اس کے سامنے حاضری کا احساس کر لو۔ یہ ان ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطافرائے۔ آبین۔
ور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطافرائے۔ آبین۔
ور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفق عطافرائے۔ آبین۔



تاريخ خطاب: ٤ استمبر الوالم

مقام خطاب: جامع مجدبيت الكرم

كلثن ا قبال كراچي

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبرم

صفحات

جب الله تعالی سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے گناہ بھی مرزد نہیں ہوتی، پھر انسان عبادت بھی اپنی باط کے مطابق بمتر سے بمترانجام دیتا ہے، پھر اس کو اخلاق فاضله ہو جاتے ہیں۔ اور اخلاق رزیلہ سے نجلت مل جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تعلق مع الله سے حاصل ہوتی ہیں۔

#### وشديدالله التأثن التكوشية

# تعلق مع الله كالآسان طريقه

الحمد وله غمده و فستعينه و فستغفظ و نؤمن به و نتوكل عليه ، وغرف بالله من شروم انفسنا ومن سيئات اعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دمك و اشهدان لاالله الاالله وحده لا شريك له واشهدان سيدنا و سندنا وشفيعنا ومولانا محتد اعبده ومرسوله صلالله تعالى عليه وعلى آله و اصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا - امابعد!

عن إلى صعيد الخدى وضواف عنه قال كان رسول الله صلاف عليه وسلم. اذااستجد توباً سماة باسمه عمامة القيما الرسول الله عد لك العمد انت ، كسوتنيه اسألك خيرة وخير ماصنع له ، واعود من مشرة ومشر ماصنع له » (ترزي كلب اللياس، باب مايتول اذا لسبي ثوباً جديداً، صدت مبر ١٢١٥)

نیا کپڑا ہننے کی دعا

حفرت ابو سعید فدری رضی الله عندروایت فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عادت مدی عادت مدی کہ جب آب کوئی نیا کیڑا پہنتے، قواس کیڑے کا نام لیت، چاہ وہ عمامہ یا قیص ہویا چاور ہو، اور اس کا نام لے کرمہ دعاکرتے کہ اے الله، آپ کاشکر

ہے کہ آپ نے جھے یہ لباس عطافر مایا، میں آپ ہے اس لباس کے خیر کا سوال کر آ ہوں، موں، اور جن کا مول کر آ ہوں، موں، اور جن کاموں کا سوال کر آ ہوں، اور جن کاموں کا مول کے لئے یہ بنایا گیا ہے، ان میں ہے بہت کاموں کے لئے یہ بنایا گیا ہے، اس کے مشر سے بناہ چاہتا ہوں ...

ہروقت کی دعاالگ ہے

لباس پیننے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیہ تھی کہ آپ ہیہ دعا پڑھتے تھے۔ اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو پھراردو ہی میں کباس پیننتے وقت یہ الفاظ کہہ کیا کرے۔ حضور لقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااس امت پریہ عظیم آحسان ہے کہ آپ صلی الله عليه وسلم نے قدم قدم پر اللہ جل شانہ ہے دعا ما تکنے کاطریقہ سکھایا، ہم تووہ لوگ ہیں جو محتاج تو بے انتها ہیں۔ کٹیکن ہمیں ما تکنے کا ڈھٹک بھی نہیں آتا، ہمیں نہ تو یہ معلوم ہے کہ کیا ہا نگا جائے۔ اور نہ میہ معلوم ہے کہ نس طرح ما نگا جائے، لیکن حضور اقدس صلّی الله عليه وسلم في بهين طريقة بهي سكها دياكه الله تعالى سے اس طرح ماتكو \_ صبح سے ليے کر شام تک بے شار اعمال انسان انجام دیتا ہے۔ تقریباً ہر عمل کے لئے علیحدہ دعا حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في تلقين فرمائي ہے، مثلاً فرمايا كه صبح كوجب بيدار مو توبه دعا مِرْ هو، جب استنجاء کے لئے جانے لگوتو یہ دعا بردهو، استنجاء سے فارغ ہو کر باہر آؤتو یہ دعا یڑھو، جب وضو شروع کرو تو یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران سے دعائیں پڑھتے رہو، وضو ے فارغ ہو کر بد رعا پڑھو، جب تمازے لئے سجد میں داخل ہونے لگو تو یہ دعا پڑھو، اور پھر مسجد میں عمبادت کرتے رہو، پھر جنب مسجد سے باہر نکلو تو یہ وعا پڑھو، جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو ہیہ دعا پڑھو، جب بازار میں پہنچو تو یہ دعا پڑھو، گویا کہ ہر ہر نقل و حر کت پر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے وعائیں تلقین فرما دیں کہ بیہ دعائیں اس طرح يؤها كروبه

تعلق مع الله كاطريقه

میہ ہر ہر نقل و حر کت پر علیحدہ علیحدہ دعا کیوں تلقین فرمائی؟ یہ ور حقیقت حضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اللّٰہ تعالیٰ ہے تعلق جوڑنے کے لئے نسخہ اسمیر بتا دیا، اللّٰہ تعالی سے تعلق بیدا کرنے کا آسان ترین اور مخصر ترین راست سے کہ ہرونت انسان اللہ تعالیٰ سے منگذارے اور دعا کر آرب قرآن کریم نے ہمیں سے تکم دیا کہ قبال آلی فیک المنوا اللہ فیکٹر اللہ فیکٹر

(مورة الاحزاب ٢١١)

اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بوچھا یار سول اللہ، سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ

ات یکون لسسانك رطبا بذكر المثّه

(تذی کتب الدعوات، باب نفنل الذکر، مدیث نمبر ۳۳۷۳)

یعنی تمهاری زبان مروقت الله کے ذکر سے تر رہے، مروقت زبان پر ذکر جاری

رہے - خلاصہ یہ کہ کثرت سے ذکر کرنے کا تحکم قرآن کریم نے بھی دیا، اور حضور
اقدی صلی الله علیہ وسلم نے مدیث میں اس کی فضیات بیان فرمائی۔

#### الله ذكر سے بے نیاز ہے

اب موال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کشت ذکر کاکیوں تھم دیا؟ العیاذ باللہ اللہ تعالی کو ہارے ذکر سے بچے فائدہ بہنچا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے مزہ آیا ہے کہ میرے بندے میراذ کر کر رہے ہیں؟ کیا اس کو اس سے لذت آتی ہے؟ یا اس کو کوئی ننج بات ہے؟ فاہرے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اور اس پر ایمان رکھتا ہو، ود اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکیا، کیونکہ اگر ساری کا ننات ہر وقت ہر کہنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے تو اس کی کیریائی ہیں، اس کے جلال و جمال ہیں، اس کی عظمت میں آئی فائل ہو میں گر سے غافل ہو میں آئی کو نات مل کر اس بات کا عمد کر لے اللہ تعالیٰ کا ذکر نمیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو جمال ویں، ذکر سے غافل ہو جائیں۔ اور اس میں بتایا ہو جائیں تو اس کی عظمت و جلال میں ذرد برابر کی واقع نہیں ہوگی، وہ ذات تو ہے نیاز یہ ماری تعیج ہے بھی ہوگی۔ حالے کا دکر سے بھی ہوگی، وہ ذات تو ہے نیاز یہ ہماری تعیج ہے بھی ہوگی، حالے کہ نیاز یہ ہماری تعیج ہے بھی ہوگی، حالے کا دکر سے بھی ہے بھی ہے بھی ہوگی، حالے کہ نیاز، ہماری تعیج ہے بھی ہوگی، حالے کا ذکر سے بھی ہوگی، حالے کیا نیاز، ہماری تعیج ہے بھی ہوگی، حالے کا دیکر کے بیان بھی جو بھی ہوگی، حالے کو خالے کا دیکر کے بھی ہوگی، حالے کیا دیاز، ہماری تعیج ہے بھی ہوگی، حالے کا دیکر کے بھی ہوگی، حالے کیا دیں تیاز ہماری تعیج ہے بھی ہوگی، حالے کا دیکر کیا تھی جو بھی ہوگی، حالے کیا دیکر کے بھی ہوگی۔ جو بھی بے نیاز، ہماری تعیج ہے بھی ہوگی۔

#### نیاز ،اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں۔

#### برائیوں کی جڑاللہ ئے ففلت

کیکن میہ جو کہا جار ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کشرت سے یاد کروہ اس سے بھارا ہی فائدہ ہے، اس لئے کہ دیا ہیں جت جرائم ، ہر 'وا نیاں اور بداخلہ قیاں برائیاں بوتی ہیں ، اُسران سب برائیوں کی جڑدیا ہی جائو وہ اللہ سے فقلت ہے، جب انسان اللہ کی یاو سے غافل بھوا تا ہے ، اللہ تعالیٰ کو بحایا ہیں شائ بہت گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ۔ کیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ول میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سر منے جواب دی کا احساس دل میں ہو کہ ایک سامنے ہیں ، ونا ہے تو ہجر گن وسر زرتہیں ہوگا ،

چورجس وفت چوری لرد ہاہے،اس وقت وہ اندکی یاد سے مافل ہے،اکر اللہ کی یاد سے مافل ہے،اکر اللہ کی یاد سے مافل ہے،اکر اللہ کی یاد سے عافل ند ہوتا تو چوری کا ارتکاب نیاد سے عافل ند ہوتا تو وہ بدکاری کا ارتکاب نہ کرتا،ای بات کو حضوراتی سے اگر اللہ عالیہ وکلم نے فرمایا کہ،

لايىزنى الىراسى حين يزىي وهو مؤمن،لايسوق السارق حين يسوق وهو موس.لايشرك السارب حين يشرب وهومومي

ر آیا علم، تیاب الا میان ، باب بیان نقصان الا میان ، مدیث نمبره ۱۰۰ الا میان ، باب بیان نقصان الا میان ، مدیث نمبره ۱۰۰ العنی جب زناگر نظم ، قال زناگر تا ہے ، اس وقت و و موسن نبیس : ون ، موشن نه مهو نے کے معنی میر بین کہ ایمان اس وقت مشخصر نمیس ، وتا ، میت کو ایس وقت مشخصر نمیس ، وتا ، کینی اس وقت مشخصر نمیس ، وتا ، کینی اس وقت الله تعالی کی یا د ول بیس نبیس ، وتی ، اگر یا د ول بیس ، موتی تو بیرگن و کا ار تکاب نبیس کرتا ۔ ابلذا

(ITA)

ساری برائیاں ،سارے مظالم ،ساری بداخلاقیاں جودنیا کے اندر پائی جارہی ہیں ،ان کا نبیادی سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر نے نفلت ہے۔

الله كهال كيا؟

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنداینے کیا جسماتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ نے باہر کسی ملاتے میں کئے والیہ بحریوں کا چروا حاان کے پاس ے کزرا، جوروز ہے سے تھا،حضرت عبداللہ بن عمر جنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ویانت کوآ زمائے کے لئے اس نے جیما کدائے تم بنریوں کے اس نگلے میں ہے ایک بکری جمیں چے ووتو اس کی قیمت جی تہمیں دیدیں ئے ،اور بکری کے گوشت میں ے اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس رتم افطار کرسکو،اس نے جواب میں کہا کہ ریم بکریا ں میری نہیں ہیں،میرے آتا کی ہیں،حضرت عبدائقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگراس کی ایک بھری کم :وجائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ ہنتے ہی چروا جے نے چین<sub>ه</sub> پھیمری اور آسان کی طرف ا<sup>ز</sup>غی اٹھا کر کہا عابی اللّٰہ ؟ **یعنی الندکہاں کیا ؟اور پیہ کہ** کر روانہ ہو کیا ،حضرت عبد اللہ بن عمر رہنی اللہ تعالیٰ عنہ چروا ھے کے اس جملے کو دحراتے رہے، مدینہ منورہ پنجے تو اس جرواھے کے آتا سے لکراس ہے بکریاں بھی خريدليں اور چروا ھے کو بھی خريدليا ، پھر چروا ھے کوآ زاد کر ديا ،اور ساري بحرياں اس کو تخفے میں دیدیں۔

ذكرے غفلت ، جرائم كى كثرت

بدے الله تعالی کا ذکر . الله کی یاد ، جوول میں اس طرح جم کیا که کسی جمی وقت ول

ئے ٹیٹن اٹھٹا، نہ 'کل کی آبالی میں ، نہ رات کی تاریکی میں ۔ اللہ کے سامنے جواب وہی کا احساس و وچیز ہے جو تنبائی میں بھی انسان کے دل پر بہرے بھادیتا ہے ، اور اگریہ احساس باقی نے رہے تو اس کا انہام آیے دیلیر ہے میں کہ آج پولیس کی تعداد بڑھ رہی ہے جھکموں میں اضافہ: در ہائے، مدانوں کا بید لامتنانی سلسلہ ہے۔ بنوٹ کی ہوئی ہے،کلی کو چوں میں پہرے سے بوٹ میں۔ مرچر بھی ذاک پڑ رہے ہیں، لوگوں کے جان وہال اور آبرویر نس طرات جند : دریت میں ، جرائم میں اضافہ ، در ماہے ، پیرسب کیوں ہے: اس کئے کہ جرائم کی جڑاس، فت تک فتم نہیں :وعمتی جب تک اللہ جل شانہ کی یاد ،اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں نا بات ، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس دل میں پیدانہ ہو،الہٰڈا جب تک دل میں بیٹن فروز ال نہیں ہوتی ،اس وقت تک ہزار پہرے بٹھالو، ہزار فوجی بالو، مگر جرائم بندنبیں ہوں ئے ، ذرای کسی کی آنکھ بہکے گی ، اور جرم ہوجائے گا ، بلکہ جوآنکھ حفاظت \_ لئے مقررتنی ، آج وہ آ نکھ جرم کرار ہی ہے،جس کولوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لئے بٹھایا کیا تھا،وہی لوگ جان و مال پر ڈاکے ڈال رہے ہیں ۔للبذاجب تك الله كاذكر الركي ياول مين نديوه جواب دي كااحساس ول مين نديوه اس وقت تك جرائم كاخاته فبيس ومكتابه

# جرائم كاخاتمه حضور نے فرمایا

جرائم کاف تریق مر ول ای سلی القدها یه وسلم نے کیا کدند پولیس ہے، ندمحکمہ ہے،

ند مدالت ہے، ندفون ہے، بعد جس کی ہے جرم صاور: وگیا تو وہ روتا ہوا آر ہاہے کہ یا

رمول الله تاہر ہے من ہوں وہ ہے وہا کہ تاب آخرت کے مذالب سے پچ جاؤں ،اور ایک

سزاجاری لرین کے پہتر میں والر تیجے ہائک لروہ ہے ،اور جیجے رہم کروہ ہے ۔ اس بات بیتی

کہ اللہ اتی لی کا ذکر اور اس وا خوف دل میں ناگیا تھا، ای لئے کہا جارہا ہے کہ اللہ تعالی کا

کٹرت سے ذکر کرو، درنہ ہمارے: کرت اللہ تعالیٰ کاکوئی فائدہ نہیں، لیکن بتناذ کر کرو گے، اتناہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کااحساس دل میں پیدا ہوگا، اور پھر جرم گناد، محصیت اور نافر بانی سے انشاء اللہ بچاؤ ہوگا، اس لئے کما جاتا ہے کہ اللہ کاذکر کٹرت سے کرو۔

# زبانی ذکر بھی مفیر و مطلوب ہے۔

لوگ کے ہیں۔ یا "سجان اللہ" کہ درہ ہیں۔ یا "سجان اللہ" کہ درہ ہیں۔ یا "سجان اللہ" کہ درہ ہیں۔ یا دراغ کہیں اللہ "کہ درہ ہیں۔ یا دبان سے "الحمد لله "کہ درہ ہیں اور دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے تواس سے کیا حاصل؟ یاد رکھ ویہ ذبان سے ذکر کرنا پہلی سیڑھی ہے، اگر یہ سیڑھی قطع نہ کی تو دو مری سیڑھی پہنچ کتے، اور اگر یہ سیڑھی قطع کر فی، اور ذبان سے اللہ تعالیٰ کاذکر کرنا شروع کر دیا تو کم از کم ایک سیڑھی تو طے ہو گئی پھراس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دو مری سیڑھی بھی قطع کرا دیں ہے۔ اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس خور کو بے کار مت سمجھو، یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی نعت ہے، اگر ہمرا ساداجم نہ سی تو کم ایک عضو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر اس میں گئے رہے تو انشاء اللہ آگے واکر کی ترتی کر جائے گا۔

# تعلق مع الله کی حقیقت

بسر حال، الله ك ذكر اور الله كى ياد كه ول مين ساجانے كانام بى "تعاق مع الله" ہے۔ يعنى ہروفت الله تعالى كے ساتھ كجى نہ كجى رابطہ اور تعلق قائم ہے، صوفيائے كرام كے سلسلوں ميں جتنى ريانسس مجلدات، وظيف اور اشغال ہيں۔ ان سب كا حاصل اور خلاصہ اور مقصود صرف ايک ہى چزہ، وہ ہے "تعلق مع الله كو مفہوط كرتا" اس نئے كہ جب الله تعالى ہے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو بجر انسان سے شاو بھى نسيں ہوتے، بجر انسان الله كى معبادت بھى ابنى بساط كے مطابق بستر سے بستر انجام ويتا ہے، بجر انساق الله كانسان الله كى معبادت بهى ابنى بساط كے مطابق بستر سے بستر انجام ويتا ہے، بجر انساق فاضله اس كو حاصل ہو جاتے ہيں۔ اور اخلاق رؤيلہ سے نجات مل جاتی ہے ہيں۔ اور اخلاق رؤيلہ سے نجات مل جاتی ہے ہيں۔ سب چيزيں تعلق مع الله سے حاصل ہوتى ہيں۔

#### ہروقت ما کگتے رہو

اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لئے صوفیاء کرام کے یمال ہوے لمبے چوڑے مجاہدات اور ریاضتیں کرائی گئی ہیں۔ لیکن ہملاے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لئے ہیں تمہیں آیک مخضراور آسان راستہ بتا آبوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہروقت اور ہر لمبے ما تگنے اور ما تکتے رہنے کی عادت ڈالو، ہر چیزاللہ تعالیٰ سے ماتکی، جو دکھ اور تکلیف پنچے، پریشانی ہو، جو ضرورت اور حاجت ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ماتکی، حود کھ اور تکلیف پنچے، پریشانی ہو، اللہ، گری دور فرماو ہجتے، بحل چلی گئی، یااللہ بحل عطافرماد ہجتے، بھوک لگری لگری لگری سے، کمو، یا اللہ، اچھا کھانا وے و ہجتے، گھر میں داخل ہور ہے ہیں، کمو یااللہ، گھر میں اچھا منظر سامنے اللہ، اچھا کھانا وے و ہجتے، گھر میں داخل ہور ہے ہیں، کمو یااللہ، گھر میں اچھا منظر سامنے آئے۔ عافیت کی فرطی و براہوں، حالت ٹھیک رہیں۔ طبیعت کے موافق رہیں۔ کوئی ناخوش گوار بات چیش نہ آئے، بازار جارہ ہو، کمو، یااللہ، گوار بات چیش نہ آئے، بازار جارہ ہو، کمو، یااللہ، فلال چیز خریدنے جارہا ہوں، مناسب قیت پر مناسب چیز والا دیجئے۔ ہروقت ہر لیج الله قال کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ماتھنے کی عادت ڈالو۔

#### يه چھوٹاسا چٹکلہ ہے

واقعہ یہ ہے کہ کہنے کو یہ معمولی بات ہاس لئے کہ یہ کام انتا آسان ہے جس
کی کوئی حد نہیں، اسی وجہ ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس نئے پر عمل کر کے دیکھو،
اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھو، جروفت اللہ تعالیٰ کے سامنے رث لگاؤ، جو سئلہ سامنے
آئے، اس کواللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، یااللہ یہ کام کر دیجئے، اگر اس کی عاوت ڈال
لو تو پھر کوئی لمجہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے خالی نہیں جائے گا، مثلاً آیا۔ آدی سامنے سے
آپ سے ملاقات کے لئے آرہا ہے، آپ لیک لمحے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر
لیں، کہ یااللہ یہ خض آچھی خبر لے کر آیا ہو، کوئی بری خبر لے کر نہ آیا ہو، یاللہ، یہ
خض جو بات کمنا چاہ رہا ہے، اس کا اچھا نتیجہ نکال دیجئے۔ ڈاکٹر کے پاس دوا کے لئے جا
رہے ہیں، کمو، یا اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں صبحے تجویز ڈال دیجئے، ضبحے دوااس کے دل میں
رہے ہیں، کمو، یا اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں صبحے تجویز ڈال دیجئے، شبحے دوااس کے دل میں

ڈال دیجے، گویا کہ ہر معالمے ہیں اللہ تعالیٰ ہے مانگنے کی عادت ڈالو سیہ چھوٹا ساجٹ کله اور چھوٹا سانسخد ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس چنگا پر ممل کر کے دیکھو، کیا ہے کیا ہو جاتا ہے، انسان اس کی وجہ سے کماں سے کمال پیچ جاتا ہے۔

# ذکر کے لئے کوئی قید و شرط نہیں

اور سید جو مسنون دعائیں ہیں، حضور نبی کریم مرور دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعہ اس نسخی طرف لارہ ہیں، کہ جب کوئی مسئلہ ہیں آئے اللہ تعالیٰ ہے باگئی، اور دعاکر و، اور اللہ تعالیٰ نے اس با نگنے کو اور فریاد کو اتنا آسان فرماد یا ہے کہ اس پر کوئی قید اور شرط نہیں لگائی، بلکہ کسی بھی حالت ہیں بھی دعا ما نگنا ممنوع نہیں ہے، اگر چہ اس موج نی شرط، حتی کہ جنابت کی حالت ہیں بھی دعا ما نگنا ممنوع نہیں ہے، اگر چہ اس حالت ہیں قر آن کریم کی تلاوت جائز نہیں، لیکن دعاکر سکتے ہو، حتی کہ جس وقت انسان حالت ہیں قر آن کریم کی تلاوت جائز نہیں، لیکن دعاکر سکتے ہو، حتی کہ جس وقت انسان فضاء حاجت ہیں معروف ہے، اس وقت بھی دل دل میں ذکر کرنے ہے کوئی چیز مانع نہیں ذکر کرنے ہے کوئی چیز مانع نہیں میرحال اللہ تعانیٰ نیا اس وقت بھی دل دل میں ذکر کرنے ہے کوئی قید و شرط نہیں، اور کوئی خاص طربتہ نہیں، اگر موقع ہو تو باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر ما تھو کیشرط، بلکہ دل دل میں طربتہ نہیں، اگر موقع ہو تو باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر ما تھو کیشرط، بلکہ دل دل میں اللہ تعالیٰ ہے ماتک لو، یا اللہ میں کا مرکر و تیجے۔

حضرت تھانوی قدس اللہ عمرہ فرباتے میں کہ جب کوئی شخص سوال کرنے کے لئے آتا ہے، اور آگریہ کہتا ہے کہ حضرت ایک بات بوچھنی ہے، تواس وقت فوراً ول ول میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کر آ ہوں کہ یا اللہ، سے شخص معلوم ضمیں کیا سوال کر آ ہوں کہ یا اللہ، سے ڈال دیجئے، اور مجھی اس عمل کرے گا۔ اے اللہ اس سوال کا سیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے، اور مجھی اس عمل کرے ہوں۔

#### مسنون دعاؤں کی اہمیت

اب ہر ہر ، وقع پر اللہ تعالی سے ماتکنے کا تکتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا کہ مائنے کی خاص خاص جگہیں بتا دیں کہ اس جگہ تو مانگ ہی لو، اور حضور اقدس صلی اللہ عاب وسلم کے اس احسان عظیم پر قربان جائیے کہ انہوں نے وعاما نگا بھی سکھا دیا۔ ارے تم خور کیا مائکو گئے ؟ تمس طرح ماٹکو مجے ؟ کن الفاظ ہے ماٹکو کئے ؟ تمہیں تو ما تكني كا دُهنك بين نيس آيا۔ يه ما تكني كا دُهنك بھي ميں بي تم كو بتا ديتا بول كه ياماتكو، اور اس طرح مانكو، ان الفاظ سے مانكو، مير سب مجھ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سكھا مكے، اب مارا آب كاكام يہ ہے كدان وعاؤل كوياد كريں، اور جبوه موقع آئے تو توج کے ساتھ وہ وعامانگ لیا کریں ، بس انتا سا کام ہے۔ سب کام حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم كر ميئ \_ كى يكال روفى تيار كر ك پورى امت ك لئے چنو ركئے \_ اب امت كا كام ہے کہ اس روٹی کو اٹنے کر اپنے حلق میں ڈال لے، بس اتنا کام بھی ہم سے نہیں ہوتا، اور علماء نے اوعیہ ماثور و اور مسنون وعاؤں کے نام سے بے شار کتابیں لکھ ویں، اور اس میں وہ دعائیں جع کرلیں، ماکہ ہرمسلمان اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لے \_ پہلے مسلمان گر انوں میں میہ رواج تھا کہ جب بیچے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس کو دعائیں سکھائی جاتیں۔ کہ بین ہم اللہ بڑھ کر کھانا کھاؤ ، کھانے کے بعدید وعا بڑھو، بستربر جاؤ توبیہ وعا پڑھو، کپڑے پینو ویہ وعا پڑھو، اس کا نتیجہ سے تھا کہ اس کام کے لئے باقامدہ کلاس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور پھر بجین کا حافظہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے پھر بر لکیر، ساری عمر یاد رہتا ہے . اب بڑی عمر میں یاد کرنا آسان کام نہیں، کیکن بسرحال، بیہ کام کرنے کا ہے ، ہر سمان اس کو ننیمت سمجھے ۔ اور میہ مسئون وعائمیں کوئی کمبی چوڑی شیں ہوتیں۔ بلکہ چھوٹی چیوٹی ہوتی ہیں، روزانہ ان مسنون وعاؤں میں ہے ایک وعایا در کر لو، اور پھراس کو موقع پر پڑھنے کا عزم کر لوکہ جب سے موقع آئے گا، اس دعا کو ضرور را عیں مے چر ویف کا کہ اللہ تعالی اس کے کیے انوار و ہر کات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے اور اس میں مشغول رہنے کی توثیق عطا فرمائے، آين-

ظاخ كِمَا لَوَالْكُنْ كُولُو الْمُعَالِكُ لَكُولُ الْمُعَالِكُ لَكُونُ الْمُعْلِمُ لِمَا لَكُنْ الْمُعْلِمُ لِمُنْ



یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافر مائی ہے۔ اس میں ذراغور تو کرو کہ کہ یہ کتی عظیم
نعمت ہے۔ اور یہ بولنے کی ایک ایسی وے دی ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک
انسان کا ساتھ دے رہی ہے۔ نہ اس کی سروس کی ضرورت، نہ پیڑول کی ضرورت، نہ
اوور ہالنگ کی ضرورت لیکن یہ مشین تمہاری ملکیت تبیں ہے۔ بلکہ تمہارے پاس امانت
ہے یہ سرکاری مشین ہے، جب یہ المانت ہے تو پھراس کو ان کی رضا کے مطابق استعمل کیا
جائے۔ یہ نہ ہوکہ جو دل میں آیا، بک ویا، بلکہ جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ
فالو، ووسری باتیں مت فالو۔

#### بشيئه الثامي التأثمين التحيث يم

# زبان کی حفاظت میجیئے

الحمد منه غمده و نستعينه و نستغنج و نؤمن به و نتوكل عليه ، و نعرذ بالله من شروى انفسنا ومن سيئات العمالنامن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دك و الشهد ان لاالله الاالله وحده لا شريك له والشهد ان سيد ناو سندنا و شفيعنا ومولانا محمد لا عبده وى سوله مولك عليه وعلى آله و اصحابه وبارك وسلم تسليمًا كنيرًا كنيرًا - امابعد ا

تین احادیث مبار که

من الحب هريرة رضواف تعلياعنه ان رسول المنه صواف عله وسياء قال من المن يومن بالله واليوم الأخر فليقل خيرًا اوليعست -

(میمج بغاری، کتاب الادب باب من کان بو من بانند والیوم آخر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہئے کہ یا تو وہ آچی اور نیک بات کے، یا خاصوش رہے۔

دومری روایت مجی حفرت ایو جریره رضی الله عنه سے مروی ہے عن السمی میرة رضوائله عنه انه مسع المنبی صارفته علیه وسلمیتول ان العبد متعلم بالکلمة مایت بن فیها این لها الله و النار العدما بین المشرق وللفی د.

(ميح علري، كلب الرقاق، بب مغط اللسان)

144

حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ مروآیت ہے کہ انہوں نے حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان سوچ سمجھے بغیر جب کوئی کلمہ زبان سے کمہ دیتا ہے تو وہ کلمہ اس محض کو جہنم کے اندر اتنی گرائی تک گرا دیتا ہے، جتنا مشرق اور مغرب کے در میان فاصلہ اور بعد ہے ایک تیسری صدیث بھی اس معنی میں حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

عن ابى مريرة رضى الله عنه عن النبى سلاف عليه وسلع حال الن العبد يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله تعالى لايلق بها بالله من المبدليت كلم بالكلمة من مغط الله تعالى لا يلقى بها بالله يعرف بها في جهنمة من مخط الله تعالى منظ اللهان)

حعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیار فرایا: کہ بعض او قات ایک انسان اللہ تعالی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، یعنی ایسا کلمہ زبان سے اوا کر آ ہے جو اللہ تعالی کو خوش کرنے والا ہے، اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہے، لیکن جس وقت وہ کلمہ زبان سے اوا کر آ ہے، اس وقت اس کو اس کلمہ کی انہیت کا اندازہ نسیں ہوآ، اور الپرواحی وہ کلمہ زبان سے نکال ویتا ہے، گر اللہ تعالی اس کلمہ کی بدولت جنت میں اس کے ور جات بلند فرما ویتے ہیں، اور اس کے بر عکس بعض کلمہ کی بدولت جنت میں اس کے ور جات بلند فرما ویتے ہیں، اور اس کے بر عکس بعض اوقت ایک انسان زبان سے ایسا کلمہ نکا آ ہے جو اللہ تعالی کو ناراض کرنے والا ہو آ ہے اور وہ محض لا پروائی میں اس کلمہ کو نکال ویتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا ویتا ہے۔

# زبان کی د مکھ جھال کریں

ان متنوں احادیث میں اس بات کی طرف توجہ ولائی گئی ہے کہ آدمی ذبان کے اس متنوں احادیث میں اس بات کی طرف توجہ ولائی گئی ہے کہ آدمی ذبان کے اس سے نکے کا اہتمام کرے، اس کے ناراضگی کے کاموں ہے اس کو بچائے ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہے۔ یہ ہم اوگوں کے لئے سب سے زیادہ اہتمام کی چیزیہ ہے کہ گناہوں ہے بچیں، گناہ

سر زدنہ ہوں۔ ان گناہوں میں یمال زبان کے گناہوں کا بیان شروع ہوا ہے، چونکہ زبان کے گناہوں کا بیان شروع ہوا ہے، چونکہ زبان کے گناہوں کے گناہ ایسے ہیں کہ بعض او قات آدمی سوچے تھے بغیر بے پروائی کی صالت میں باتیں کر لیتا ہے، اور وہ ہاتیں اس کے لئے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں، اس لئے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دکھ بھال کر استعال کرو، اگر کوئی ایھی قانبان سے کمنی ہے تو کمو، ورنہ خاموش رہو۔

# زبان أيك عظيم نعمت

یہ ذبان جو اللہ تعالی نے ہمیں عطافر الی ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتی عظیم نعت ہے، یہ کتنا بڑا افعام ہے، جو اللہ تعالی نے ہمیں عطافر اویا۔ اور بولنے کی ایسی مشین عطافر اوی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے وم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ آدی نے ادھر ذرا ارادہ کیا۔ ادھر اس فور چل رہی ہے لکا مثروع کر دیا اب چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی محنت اور مشلت نہیں کی۔ کوئی جیسہ خرچ نہیں ہوا، اس لئے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی اور جو نعمت بھی بیٹھے بھائے ہے مائے مل جاتی ہی بیٹھے بھائے ہے مائے مل جاتی ہی، اس کی قدر نہیں ہوتی، اب یہ ذبان بھی بیٹھے بھائے کئی، اور مسلسل کام کر رہی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، اب یہ زبان بھی بیٹھے بھائے کئی، اور مسلسل کام کر رہی ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس ذبان سے بول پڑتے ہیں ساتی قدر ان او گوں سے پوچھی جو اس نعمت سے محروم ہیں ذبان موجود ہے مگر بھائے ہو لئے کی طاقت نہیں ہے آدی کوئی بنت کرنا چاہتا ہے، مگر کہ نہیں سکتا، دل ہی جذبات بولنے ہو جو جو جو جو جو جو جو جو بین ذبان موجود ہے مگر بیدا ہور ہے ہیں گاکہ ذبان کتی بڑی

### أكر زبان بند ہو جائے

اس بات کا ذراتصور کرو کہ ۔۔ خدانہ کرے۔۔ اس زبان نے کام کرتا بند کر دیا اور اب تم بولنا چاہتے ہولیکن نہیں بولا جاتا ، اس وقت کیسی بے چارگی اور بے بسی کاعالم ہو گا۔ میرے ایک عزیز جن کا ابھی حال بی جس اپریش ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپریش کے بعد پچھ ویر اس حالت جس گزری کہ ساراجہم بے حس تھا، بیاس شدید لگ رہی تھی سائے آوی موجود ہیں، ہیں اس سے کمتا چاہتا ہوں کہ تم جھے پانی پلا وو، لیکن ذبان نہیں چلتی، آدھا گھنشہ اس طرح گزر گیا۔ بعد میں وہ کہتے تھے میری پوری زندگی میں وہ آدھا گھنشہ جتنا تکلیف وہ تھا، ایسا وقت بھی میرے اوپر ننیں گزرا تھا۔

### زبان الله كى المانت ب

اللہ تعالیٰ نے زبان اور وہاغ کے در میان ایسا کنکشن رکھا ہے کہ جیسے ہی وہاغ نے یہ اور یہ اراوہ کیا کہ فلاں کئے زبان سے نکالا جائے، اس لیے زبان وہ کلہ اوا کر وہتی ہے۔ اور اگر انسان کے اوپر چھوڑ ویا جاتا کہ تم خود اس زبان کو استعمال کرو، تواس کے لئے پہلے یہ علم سیکھنا پڑتا کہ زبان کی کس حرکت ہے الف نکالیں۔ زبان کو کمال نے جاکر ''ب'' نکالیں تو پھر انسان ایک مصیبت بیں جتا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھ دی کہ جو لفظ وہ زبان سے اوا کرتا چاہ رہا ہے تو بس اداوہ کرتے ہی فوراً وہ لفظ زبان سے نکل جاتا ہے لیکن الب ذرااس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تو سوچو کہ کیا تم خود یہ مشین خرید کر لے آئے تھے؟ شمیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے تنہیں عطاکی یہ مشین خرید کر لے آئے تھے؟ شمیں، بلکہ تمال سے باس المات ہے اور جب ان کی دی ہوئی المات ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، یہ نہ ہو کہ جو دل بیں آیا، بک دیا بلکہ جو بات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکاو، اور جو بات اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے ، اس کو بات مت نکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو بات اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے ، اس کو بات مت نکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو بات مت نکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو بات مت نکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو بات مت نکالو سے سرکاری مشین ہے، اس کو مطابق استعمال کرو۔

# زبان كالشيح استعال

الله تعالى نے اس زبان كواليا بنايا ہے كه أكر كوئى فخض اس زبان كو سيح استعمال كر كى، جيساكه آپ نے ابھى اوپر ايك حديث بيس پڑھاكه ليك فخض نے ايك كلمه ب پروائى بيس زبان سے نكال ديا كرود كلمه اچھاتھا۔ تواس تطمى كى وجہ سے الله تعالى نہ جائے اس كے كتنے در جات بلند فرما ديتے ہيں، اور اس كو كتنا اجر و تواب حاصل ہو جاتا ہے جب ایک انسان کافرے مسلمان ہو آ ہے تووہ اسی زبان کی بدولت ہو آ ہے ، زبان ہے کلمہ شادت بردھ لیتا ہے :

آسُفُهُ آنُ لَآ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَآسَنُهُ اَنَّهُ مَحَمَّدُ اَرَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ وَآسَنُهُ اَنَّهُ مَحَمَّدُ اَرَّسُولُ اللهِ اللهِ اس كلم شادت برصے بہلے وہ كافر تفاكر اس كر برصے كے بعد مسلمان ہو كيا، بهلے جنمی تفا، اب جنی بن كيا، بهلے الله كامبغوض تفا، اب محبوب بن كيا، اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى امت اجابت من شامل ہو كيا، يد عظيم انقلاب اس ايك كلمه كى بدولت آيا جواس نے زبان سے اواكيا۔

#### زبان کو ذکر ہے تز رکھو

ايمان لانے كے بعد ليك مرتبد زبان سے كمد ويا:

"سبحان الله" تو مدیث شریف بیس آنا ہے کہ اسکے ذراید میزان عمل کا آدھا پلڑا بھرجانا ہے، یہ کلمہ چھوٹا ہے لیکن اس کاٹواب اتا عظیم ہے اور ایک مدیث بیس ہے کہ : "سبحان الله وجمع سجان الله العظیم " یہ دو کلے ذبان پر تو بلکے پھیلئے ہیں کہ ذرای دیر بیس ادا ہوگئے، لیکن میزان عمل بیس بست بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت محبوب ہیں ۔ بہر حل : یہ مشین الله تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر ذراساس کارخ بدل دو، اور صحیح طریقے حل : یہ مشین الله تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر ذراساس کارخ بدل دو، اور صحیح طریقے سے اس کو استعال کر ناشروع کر دو، تو پھر دیھویہ تمہارے نامہ اعمال بین کتااضافہ کرتی ہوں ہے، اور تمہارے لئے جنت میں کس طرح گھریناتی ہے، اور تمہیں کس طرح الله تعالیٰ کی ہونے مار خال کا ذکر کرو، اور الله کے ذکر سے اس کے ذریعہ الله تعالیٰ کا ذکر کرو، اور الله کے ذکر سے اس بوچھا یار سول الله ! کونساعمل افضل ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے جواب ہیں ارشاد نوایا کہ تمہاری ذبان الله کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الله کاذکر کرتے فرایا کہ تمہاری ذبان الله کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الله کاذکر کرتے درجات میں اسکال الدکر، مدید نبر ۱۳۵۷ کور سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الله کاذکر کرتے درجات ہیں الله کا دیسی الله کا دیسی الله کا دیسی میں الله کرا مدید نبر الله کا دیسی الله کرا کہ مدید نبر الله کرا مدید نبر الله کرا کہ حدید نبر ۱۳۵۷ کیں الله کرا کہ حدید نبر ۱۳۵۷ کورت

زبان کے ذرایعہ وین سکھائیں اگر اس زبان کے ذرایعہ سے تم نے کمی کوچھوٹی می دین کی بات سکھادی، مثلاً آیک شخص غلط طریقے سے نماز پڑھ رہاتھا، اور تہہیں معلوم تھا کہ یہ غلط طریقے سے نماز
پڑھ رہا ہے، چنانچہ تم نے چیکے سے تنائی میں نرمی کے ساتھ محبت اور شفقت سے اس کو
سمجھا دیا کہ بھائی! تہدی نماز میں یہ غلطی تھی۔ اس طرح کر لیا کرو ۔ آپ کی زبان کی
ذرای حرکت سے اس کی اصلاح ہوگئی۔ اور اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی، تو
اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے گاتوان سب کا اجرو تواب تہدار سے
نامہ اعمال میں بھی تکھا جائے گا۔۔

#### تسلی کاکلمہ کہنا

ایک فخص تکلیف اور پریشانی میں جتا تھا، تم نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لئے اس سے کوئی تسلی کی بات کوئی تسلی کا کلمہ کر دیا جس کے بتیج میں اس کو پچھ ڈھارس بن گئی، اس کو پچھ تسلی حاصل ہوگئی، توبیہ کلمہ کمنا تمہارے لئے عظیم اجرو ثواب تھینج لایا، چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ:

#### من عزى تُكلىكسى بِددًا فَ الجِئة

(ترزی، کلب البمائز، بلب فی فضل التعزیة، معدیث نبر ۱۰۵۱)

یعنی اگر کوئی فخض السی عورت کے لئے تسلی کے کلمات کے جس کا بیٹا کم ہو گیا
ہو، یا مر گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس تسلی دینے والے کو جنت جس بیش بمائیتی جوڑے پسنائیں
گے ۔۔

غرض یہ کہ اس زبان کو نیک کاموں ہیں استعالی کرنے کے جو راستے اللہ تعالی کے رکھ ہے کہ تہمارے نے رکھے ہیں، ان ہیں اس کو تھیک طریقے ہے استعالی کر لو، پھر دیکھو گے کہ تہمارے نامہ اعمال ہیں کس طرح تواب کے ڈھرلگ جائیں گے، مثلاً کوئی فخص جارہا تھا تم نے اس کی رہنمائی کر کے اس کو سجے راستہ بتا دیا اب یہ چھوٹا ساکام کر دیا، اور تہمیں خیال بھی ضیں ہوا کہ میں نے یہ کوئی نیکی کا کام کیا، لیکن اللہ تعالی اس کے بدلے ہیں بے شار اجرو تو یقین تواب عطافرائیں گے۔ ہر حال :اگر ایک انسان اس زبان کو مجع استعمال کرے تو یقین تواب عطافرائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں، اور اس کے بے شار گزاہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، لیکن خدانہ کرے ۔ اگر اس زبان کانا جائز اور غلط استعمال ہو، تو پھر ذریعہ بن جائے، لیکن خدانہ کرے ۔ اگر اس زبان کانا جائز اور غلط استعمال ہو، تو پھر

#### يى زبان انسان كوجتم من كميني كرالے طاتى ہے۔

زبان جہنم میں لے جانے والی ہے

لیک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں آکٹریت ان لوگوں کی ہوگی، جوائی زبان کی کر توت کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے۔ مثلاً جموت بول دیا، غیبت کر دی، ٹسی کا دل دکھادیا، کسی کی دل آزائیک کی، دو مروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لیا، کسیٰ کو تعلیف پر خوشی کا اظہار کیا وغیرہ جب یہ گناہ کے کام کے تواس کے نتیج میں وہ جہنم میں چلاگیا، حدیث شریف میں فرمایا کہ:

هل يكب الناس ف النارعلى وجوههم الاحصامك السنتهم

(تذی، کلب الایمان، باب الباء فی حرمة الصلاة، صدف نمبر ۱۳۱۱)

یعنی بہت ہوگ ذہان کے کر توت کی وجہ سے جنم میں جائیں گے المذابیہ

ذہان جو اللہ تعالی نے بہیں عطافر الل ہے، اگر اس کو ذرا و صیان سے استعال کرو، اس کے قابو میں رکھو، ہے قابو مت چھوڑو، اور اس کو سیح کاموں میں استعال کرو، اس لئے فرایا کہ ذہان سے یا تو سیح بات بولو، ورنہ خاموش رہو، اس لئے کہ خاموشی اس سے ہزار ورجہ بہت یا تو سیح بات بولو، ورنہ خاموش رہو، اس لئے کہ خاموشی اس سے ہزار ورجہ بہت کہ آدی غلط بات زبان سے نکالے۔

بهلے تولو پھر بولو

ای وجہ سے کرت کلام سے منع کیا گیا، اس لئے کہ اگر انسان زیادہ ہولے گاتو زبان قابو میں نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ گربر ضروری کرے گی، اور اس کے نتیج میں انسان گناہ میں بہتلا ہو جائے گا، اس لئے ضرورت کے مطابق بولو، زیادہ نہ بولو، جیے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بات کو تولو، پھر بولو، جب قول قول کر بات کر دے تو پھر یہ ذبان قابو میں آجائے گی۔ حضرت میال صاحب رحمذ اللہ علیہ

ميرے والد ماجد حضرت مولانامفتی محر شفيع صاحب رحمة الله عليه ك أيك استاد

تھے حضرت میال سید اصغر حسین صاحب قدس اللہ مرہ بوے اونے ورج کے بزرگ تھے۔ اور "حفرت میل صاحب" کے نام سے مشہور تھے، بدایے بررگ تھے جہوں نے محابہ کرام کے زمانے کی یادیں آزو کر دیں، میرے حضرت والد صاحب ان ہے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے، اور ان کی خدمت میں بہت کثرت ہے جایا کرتے تھے اور حف**رت میاں صا**حب بھی والد صاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حفزت والد صاحب فرماتے منے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میل صاحب کی فدمت میں عاضر ہوااور جا كر بيش كياتو حفرت ميال ساحب كف كيك كه بعالي ويكمو مولوي شفيع صاحب آج بم عرنی میں بات کریں گے . ار دو میں بات منیں کریں گے \_ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بوی حیرانی ہوئی، اس سے پہلے ایسا بھی نہیں ہوا، آج بیٹھے بٹھائے یہ عربی میں بات كرنے كاخيال كيت آيا من في يوجها حضرت! كياوجه ع، حضرت فرمايا: میں بس ویسے ہی خیل آگیا کہ عرفی میں بات کریں گے ، جب میں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھاہے کہ جب ہم دونوں مل کر جیلتے ہیں تو مت باتیں چل برتی ہیں، اد حراد حرکی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیج میں ہم لوگ بعض او قات فضول با **تون کا** اندر مبتلا ہو جانے ہیں، مجھے خیال ہوا کہ اگر ہم عربی میں بات كرنے كا ابتمام كريں تو عربي ند تهيس رواني كے ساتھ بولني آتي ہے، اور ند مجھ بولنی آتی ہے، لنزا کچو اکن کے ساتھ عربی میں بولنا بڑے گا، تواس کے نیتے میں یہ زبان جوب محلاچل رہی ہے ، یہ قابو میں آجائے گی ، اور پھر بلا ضرورت فغنول گفتگونہ ہوگی، صرف ضرورت کی بات ہو گی۔

#### جاری مثال

پھر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ! ہماری مثال اس شخص ، جیسی ہے جو اپنے گھر ہے بہت ساری اشرفیال بہت سارے چیے لے کر سغر پر روانہ ہوا تھا۔ اور ابھی اس کا سفر جاری تھا۔ ابھی منزل تک نہیں بہنچا تھا کہ اسکی ساری اشرفیال خرچ ہو گئیں۔ اور اب چند اشرفیال اس کے پاس باتی رہ گئیں، اور اب وہ ان اشرفیوں کو بہت سنبھال کر اور بھونک بھونک کر خرچ کر تا ہے صرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پر

خرج کر نا ہے۔ فضول جگہ پر خرج نہیں کر قاہے۔ ماکہ کسی طرح وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔۔۔

پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزار دی ، اور عمر کے جو لمحات اللہ تعالی نے عطا فرمائے تھے ، یہ سب منزل تک پہنچنے کے لئے مال و دولت اور اشرفیاں تھیں ، اگر ان کو سیح طریقے ہے استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ اور منزل کاراستہ ہموار ہو جاتا، لیکن ہم نے پتہ نہیں ، کن کن چزوں ہیں اس کو خرچ کر دیا ، ہیٹھے ہوئے گپ شپ جاتا ، لیکن ہم نے پتہ نہیں ، کن کن چزوں ہیں اس کا نتیج یہ ہوا کہ یہ ساری توانائیاں ان فضول چزوں ہی خرچ ہو گئیں ، اب یہ دل چاہتا چزوں ہی خرچ ہو گئیں ، اب یہ دل چاہتا ہے ذندگی کے ان او قات کو تول تول کو احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر استعمال کرے جن لوگوں کو اللہ تعالی سے قرائ کو احتیاط کے ساتھ پھونک کر استعمال کرے جن لوگوں کو اللہ تعالی سے ، وہ یہ حوجت ہیں کہ وجب اللہ تعالی نے ذبان کی یہ دولت عطافر الی ہے تو اس کو ٹھیک ٹھیک سوچتے ہیں کہ جب اللہ عملی نہ کردں ۔

#### زبان کو قابو کرنے کا علاج

حضرت صدیق اکبررضی الله عند، جو انبیاء علیم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑے بیٹھے تتے، اور اس کو مروژ رہے تتے، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا:

ان هذا اوبردف الموابرد

(موطالام ملک کتب الکلام، بب باجاء فی ما یخاف من اللسان)

الینی اس زبان نے مجھے بری ہلاکوں میں ڈال دیا ہے، اس لئے میں اس کو قابو

کرنا چاہتا ہوں، بعض روایات میں مروی ہے کہ اپ مند میں کنکر ڈال کر بیٹ گئے، تاکہ بلا

ضرورت زبان سے بات نہ نکلے ۔ بسر حال، زبان الیی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ سے

انسان جنت بھی کما سکتا ہے، اور دو ڈرخ بھی کما سکتا ہے، اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے،

تاکہ یہ ہے جگہ استعمال نہ ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کثرت کلام سے پر بیز

ترے، اس لئے کہ انسان جنتا زیادہ کلام کرے گا، انتا بی زیادہ گناہوں میں جنتا ہو گا،

چنانچد ائی اصلاح کے خواہش مند حفرات جب می شخ کے پاس علاج کے لئے جاتے ہیں، تو تی ہمان کے لئے جاتے ہیں، تو تی ہراکک کی اور وہ بہت سے معزات کے لئے صرف زبان کو قابو میں کرنے کا علاج تجویز کرتے ہیں۔

#### زبان بر ماله ڈال لو

ایک صاحب میرے والد ماجد جعزت مفتی محر شغیج صاحب رحمة الله علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، لیکن کوئی اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا، بس ویسے ہی ملئے کئے آجایا کرتے تھے، اور جب باتی شروع کرتے تو پھر رکنے کانام نہ لیتے، آیک قصہ بیان کیا، وہ ختم ہوا تو دو سرا قصہ سناتا شروع کر دیا، حضرت والد صاحب برداشت کرتے رہتے تھے، لیک روز انہوں نے حضرت والد صاحب سے درخواست کی میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرتا چاہتاہوں، حضرت والد صاحب نے قبول کرلیا، اور اجازت دے دی، اس کے بعدانہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کرلیا، اور اجازت دے دی، اس کے بعدانہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کرلیا، اور اجازت دے کردں؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہادائیک ہی وظیفہ ہوئے ہو دوہ یہ کہ اس زبان پر حال کے اور دو، یہ کہ اس زبان برکہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ چانچ انہوں نے جب ذبان کو قابو میں کرو، تمہادے لئے اور کئی وظیفہ نہیں ہے۔ چانچ انہوں نے جب ذبان کو قابو میں کیا، تواسی کے ذریعہ ان کی اصلاح ہو گئی

# گپ شپ میں زبان کو لگانا

ہ ہذک ہاں زبان کے غلط استعمال کی جو وہا چل پڑی ہے، یادر کھو، یہ بڑی خطر
ناک بات ہے، دوستوں کو بلالیا کہ آنا ذرا پیٹے کر گپ شپ کریں گے اب اس گپ
شپ کے اندر جھوٹ بولا جارہا ہے، غیبت اس کے اندر ہورہی ہے، دوسروں کی برائی اس
میں بیان کی جارہی ہے، دوسروں کی نقل آنگری جارہی ہے، جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
ہماری آیک مجلس نہ جانے کئے گناہوں کا ججوعہ ہوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ
ہماری آیک و تابویں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا کریں، اللہ تحالی اپنی رحمت سے

اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ خوانتین اور زبان کا استعمال

یوں تو سارا معاشرہ اس زبان کے گناہوں میں جٹلا ہے لیکن احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن پیاریوں کے پائے جانے کی نشان دہی فرمائی، ان میں سے ایک پیاری یہ بھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی، حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

اے خواتین: میں نے الل جنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم کو پایا، یعنی جنم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ:

تكثرات اللعن وتكفسون المستبير

(میم بخاری، کلب الدین بلب ترک الحائض العموم، مدیث نمبر ۴۰۳)

م لعن طعن بهت کرتی ہو، اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس دجہ ہے
جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ دیکھیۓ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو دو باتیں بیان فرائیں، ان دونوں کا تعلق زبان عہے۔ لعنت کی کشت اور شوہر کی تا
شکری۔ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن پیلایوں کی
تشخیص فرمائی، اس میں زبان کے بے جا استعمال کو بیان فرمایا، کہ یہ خواتین زبان کو غلط
استعمال کرتی ہیں، مشلاکسی کو طعنہ دے دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی نیبت کر دی، کسی
کی چنلی کھالی، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔

میں جنت کی ضانت دیتا ہوں

عن سهل بن سعد وخوالله عنه قال قال ومول الله صلالله عليه وسسلم: من ييضمن لى حابين لحبيبه وحابين دجليه إضمن لله البعثة -

(ميح بخلري، كتب الرقاق، بلب حفظ اللسان)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بجھے دد چزوں کی عائت اور گار نٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گار نٹی دیتا ہوں، ایک اس چزکی گار نٹی دیتا ہوں، ایک اس چزکی گار نٹی دے دے دے جو اس کے در جبڑوں کے در میان ہے لیعنی ذبان کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگ۔ اس ذبان سے جھوٹ نہیں نگلے گا، غیبت نہیں ہوگی۔ ول آزاری کسی نہیں ہوگ۔ دغیرہ وغیرہ اور ایک اس نیز کی منانت دے جو اس کی ووٹوں ٹاگوں کے در میان ہے یعنی دغیرہ وغیرہ اور ایک اس نیز کی منانت دیتا ہوں شرمری کہ کہ اس کو خط بہ ہو است کی صفاحت دیتا ہوں اس سے معام ، و کہ ربان کی حفاظت کا آدھا باب ہے۔ اور آدھا اس سے معام ، و کہ ربان کی حفاظت دین کی حفاظت کا آدھا باب ہے۔ اور آدھا میں دبان کے اندر ب آدھا دبان کی حفاظت

#### نجات کے لئے تین کام

عن عدة وبن عامر رضوت عنه قال قلت يارسول الله ما النحاة و قدل املك عليك لسامك ويعك بيتك وابك على خطيشتك -

(زندی، تاب از بد، بب اجاء فی حفظ اللسان، صدیث نبر ۲۳۰۸)

حفرت سف بن مام رضی اند عند ب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے
حفور اقدس صلی اند مایہ وسلم ہے وال کیا کہ یارسول الله، نجات کا کیا طریقہ ہے؟ اینی
تخرت میں عذاب بہنم ہے نجات ہو جائے، اور الله تعالی ابی رضامندی عطافرادی، اور
بنت میں واخلہ فرادیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس
موال کے جواب میں تین جلے ارشاد فرمائے، بسلا جملہ سے ارشاد فرمایا کہ تم ابی زبان کو این
قالع میں رکھو، زبان ہے قابو نہ ہونے یائے، اور وو مراجملہ سے ارشاد فرمایا کہ تم ارا گھر
تمالے لئے کانی ہو جائے، لینی ابنازیادہ وقت گھر میں گزارے، فضول اور بلاوجہ تمہیں
گھر سے باہر نظنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ضرورت کے تحت گھر سے باہر جائی، بلا
ضرورت باہر محت جائی، آ کہ باہر جو فقتے ہیں۔ ان کے اندر جائل نہ ہو جائو۔

#### گناهون ب*ر ر*و

اور تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ آگر کوئی غلطی کوئی گناویا خطائم سے سرز وہو جائے تواس غلطی پررو، رونے کامطب یہ ہے کہ اس سے توبہ کرو، اور اس پر ندامت کااظمار کر کے استعفار کرو ۔ رونے کامطب یہ نہیں ہے کہ اس پر واقعت رو، جیسے ابھی چندروز پہلے ایک صاحب جھ سے کئے گئے کہ ججے رونا آتا ہی نہیں ہے، اس لئے جس پریشان ہوتا ہوں ۔ اصل بات رہ ہے کہ آگر خود سے غیر اختیاری طور پر رونانہ آتے تواس میں کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ پر دل سے نادم ہوکر اللہ تعالی کے حضور توبہ واستعفار کرے، کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگئ، آب معاف فرما دیں۔

#### اے زبان اللہ سے ڈرنا

رعن إلى سعيد الدرى رضوات عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح النادم، فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فاشا غن بك، فان استتبت استقمنا، واف اعوججت اعوججناء

(تزندی، کتاب الزعد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، صدت نبر ۲۳۰۷)
حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے توانسان کے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں۔ وہ
سب ذبان سے مخاطب ہو کر یہ کتے ہیں کے اے ذبان، تواللہ سے ڈرتا، اس لئے کہ ہم تو
تیرے تابع ہیں، اگر توسید ھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو من ھی ہوگئی تو ہم
بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلاجسم ذبان کے تابع ہوتا ہے،
اگر ذبان نے غلط کام کرنا شروع کر دیا تواس کے نتیج میں سلاے کا ایسم گناہ میں مبتلا
ہو جاتا ہے، اس لئے وہ زبان سے کتے ہیں کہ توسید ھی رہنا ورنہ تیرے کر توت کی وجہ
ہو جاتا ہے، اس لئے وہ زبان سے کتے ہیں کہ توسید ھی رہنا ورنہ تیرے کر توت کی وجہ
ہم بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔

اب کس طرح یہ اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حقیقتا کہتے ہوں، اور کے کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ان اعضاء کو توت کو یائی عطافرہا دیتے ہوں، اور

اس کے نتیج میں وہ زبان سے گفتگو کرتے ہوں ، اس لئے کہ زبان کو بھی قوت کو بائی اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہو عظافر مائی عظافر مائیں گئے۔ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو قوت کو بائی عطافر مائیں گئے۔

### قیامت کے روز اعضا بولیں گے

گرشتہ ذانے میں "فیجربت" کا ہوا زور تھا۔ اور یہ فرقہ نیچر بیت کے لوگ میٹرات وغیرہ کا نکار کرتے تھے، اور یہ کتے تھے کہ یہ تو فطرت کے ظاف ہے کیے ہو سکتا ہے، چنانچہ ایک صاحب نے حفرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ سے یوچھا کہ یہ جو قر آن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روزیہ ہاتھ پاؤں گوائی دیں گے۔ مفتلو کریں گے۔ کوائی دیں گران کے کیے بولیس کے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے بوچھا کہ اچھا یہ باؤ کہ زبان بغیر زبان کے کیے بولیس کے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے بوچھا کہ اچھا یہ باؤ کہ زبان بغیر زبان کے کیے ہولیں بولتی ہے؟ یہ زبان بھی ایک گوشت کا خوا ہے، اس کے لئے الگ سے کوئی زبان نمیں ہے لیکن پھر بھی بول رہی ہے، جب اللہ تعالی نے گوشت کے اس لوتھوں کو گو یائی کی قوت جب اللہ تعالی ہاتھ کو عطافرہا میں، تو یہ لئے کو تا تھ بو لئے گئے گا۔ وے گئی ہاؤں ہولئے گئے گا۔

بسرحال، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ صبح کے وقت اعضاء زبان ہے اس طرح گفتگو کرتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بید محض ایک تمثیل ہو، کہ بیہ سلامے اعضاء

چونکه اس زبان کے آبع ہیں، اس لئے زبان کو صحح رکھنے کی کوشش کرو۔

بسر حال اس زبان کی حفاظت بست ضروری ہے، جب تک انسان اس پر قابو نہ پا کے اور اس کو گنا:وں ہے نہ بچائے، اس وفت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے اور اس کوضیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُونَ عُوانًا أَيِ الْحَمَدُ مِثْهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ



ناریخ خطاب ۲۲ مفرودی طوواد مقام خطاب سیمفاطمه نزد ما فظر برطی باذش جیمد آباد

وفت خطاب بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر ا

صفحات

مد واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے بیت اللہ کی تقیر فرائی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ آدری ۔ انسانیت اور آریخ۔ او بان کاعظیم الشان واقعہ ہے عبادت گاہوں کی آدری میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یہ اللہ تعالٰی کا گھر تقیر کیا جارہا تھا۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اور تغيربيت الله

الحمد الله نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤم تبه ونتوكل عليه، ونفوذ باسته من شرويمان نسبات اعمالنا، من يهده الله فلا مسله ومن بضلله فلا عاد كليه ، ونشهدان سيدنا و نسبينا و عاد كليه ، ونشهدان سيدنا و نسبينا و مولانا محمدًا عبدة ومي سوله و مارك تقالما عليه وعلى آلم واصحابه و باس لت وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا -

املهد فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّيْطَانِ الرَّبِيْدِ، بِسْدِ النَّهُ الرَّبِيْ الْمَثَنَّ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنِ الْكَوْدِيْ وَيَا لَكُونَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ المَثْنِ الْكَوْدِيْ وَيَا تَحْتَلَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمُثَلِّمُ الرَّبِيْ الرَّبِيْ الرَّبِيْ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمُثَلِمُ الْمَثْنَ اللَّهُ الْمَثْنَ الْمَثْنَ الْمُثَلِمُ الْمَثْنَ وَالْمَثَ الْمُثَلِمُ المُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثْلُمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثْلُمُ الْمُثَلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ اللَّذِي الْمُثْلِمُ الْمُنْ الْمُثِلِمُ الْمُثِلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثِلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُثْلِمُ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُ

امنت بالله صدقاليه مولانا العظيم، وصدق مسوله الني المحربيما وغن على ذلك من الشاهدي والمشاكرين والحدد لله دب العلمين.

يزر گان دين محرم و برداران عزيز!

یہ ہم سب کیلئے بوی عظیم سعادت اور خوش سمین کا موقع ہے کہ اللہ جل شاند نے ہمیں آج ایک مجد کی تاسیس اور اس کی سنگ بنیاد کی

مبارک تقریب میں شرکت کا موقع عطا فرایا۔ اس موقع پر جھ سے فرائش کی گئی کہ پڑو گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں' الحد اللہ اس مبارک محفل میں میرے بہت سے بزرگ جو جھ سے کمیں زیادہ علم و فضل اور قلاح و تقویل کے حالمین ہیں'ای اسٹج پر تشریف فرما ہیں اور الن کی موجودگ میں جھ ٹاکارہ کی لب کشائی آیک جمارت اور جرات معلوم ہوتی ہے لیمین ساتھ ہی اپنے بزرگوں سے بیشہ یہ سا کہ جب کوئی بڑاکمی بات کا حکم دے تو چھوٹے کا یکی کام ہے کہ اس حکم کی تقیل کرے اس میں چوں و چراکی کان نہ ہوئی چاہئے اس لئے تغیل کرے اس میں چوں و چراکی کان نہ ہوئی چاہئے اس لئے تغیل کرے اس میں جوں و چراکی کان نہ ہوئی چاہئے اس لئے تغیل موجودگ می خاطر بہ مشکل فرینہ انجام دے رہا ہوں کہ اپنے ان بزرگوں کی موجودگ میں آپ حضرات کے سانے خطاب کرنے کیلئے جیٹنا ہوں۔ اللہ موجودگ میں آپ حضرات کے سانے خطاب کرنے کیلئے جیٹنا ہوں۔ اللہ قرین عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق ہو' اور اس سے جھے اور شخص والوں کو قائدہ پنچ۔ آئین

#### ومین کی جامعیت

جی سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر دین کی کون می بات آپ حضرات کی خدمت جیں چیش کروں کیونکہ ہم اور آپ جس دین کے بیروکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مظیم الثان بنایا کہ اس کا ہر گوشہ اس کا ہر پہلو آیک ستقل موضوع بنانے کے قابل ہے اور اس کیلئے آیک مستقل وقت ورکار ہے۔

زفرق آب قدم ہر کیا کہ می محرم کرشمہ دائن دل می کشد کہ جا لیں جا است دین کے ہر پہلو کا حال ہے ہے جب اس کی طرف نگاہ کی جاتی ہے تو خیال ہوآ ہے کہ ای کو موضوع خن بنایا جائے۔ اس لئے سجھ میں نیس آرہا تھا کہ کیا بات آپ حصرات کی خدمت میں عرض کروں۔ الین اس سمجد کی سنگ بنیاد کے عظیم الشان موقع پر شرکت کرتے وقت اور حصہ لیتے وقت خیال آیا کہ آج کی صفیر کا موضوع ای سمجد کی تغییر کی مناسبت سے قرآن کریم کی ان آیات کو بنایا جائے جو ابھی بیس نے آپ حضرات کی خدمت میں چیش کیس ۔ ان آیات کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان واقعہ بیان فرمایا ہے۔

### تغيربيت الله كا واقعه

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر فرزند حضرت اساعیل وزی اللہ علیہ السلام کی معیت میں اللہ تعالیٰ کا گھر تھیر فرمایا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو بڑے بجب و غریب اور بڑے والمانہ انداز میں بیان فرمایا اور پوری امت کیلئے تیام قیامت تک اس کو اپنی مقرب کتاب کا حصہ بناکر پوری امت مسلمہ کیلئے اس کو بھیٹہ کیلئے محفوظ فرما دیا۔ اور اس بات کی دعوت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو بار بار تازہ کیا جائے خیال آیا کہ آج اس محفل میں مختمرا ان آیات کی بار تازہ کیا جائے خیال آیا کہ آج اس محفل میں مختمرا ان آیات کی خدمت میں پیش کروں جو حضرت ابراہیم ظیل اللہ نے اللہ کا گھر تھیر کرتے وقت مائی تھی ۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنسیل کے مدمت میں چی کروں جو حضرت ابراہیم ظیل اللہ نے اللہ کا گھر تھیر ماتھ سورۃ بقرہ میں ذکر فرمایا میں سے پہلے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرًا هِسُدُ الْعَمَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُونِيل (ابتره:٥٧)

اس وقت کو یاد کرو جب حفرت ابراہیم علیہ اسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے ' اور حفرت اسامیل علیہ السلام بھی (ان کے ساتھ شامل تھے ' دواذ'' سے عرفی ذبان میں بیان کرنے کا خاص اسلوب ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو بانا گے بیان کی جاری ہے ۔ وہ اس لائق ہے کہ ہر آن اور ہر لمح اس کو این آنکموں کے سائے مستحضر رکھا جائے

اس آیت می اس بات کی طرف اشارہ فرادیا کہ بیت الله آگر چہ
پہلے ہے موجود تھا۔ اس کی بنیادی موجود تھیں معزت آدم علیہ السلام
کے وقت سے یہ دنیا کے اندر چلا آنا تھا لیمن مرور ایام ہے اس کی
ممارت موجود نہ رہی تھی۔ بنیادیں باتی تھیں۔ معزت ابراہیم علیہ السلام
نے ان بنیادوں پر اس بیت اللہ کی تھیر فرمائی۔ اور معزت اسامیل علیہ
السلام اس عمل میں ان کے ماتھ شریک تھے۔

# مشترکہ کارنامہ کو بوے کی طرف منوب کرنا

میرے والد ماجد حفرت مولانا ملتی محمد شلیع صاحب رحمت الله علیه کا معمول تما کہ روزانہ جب قرآن کریم کی علاوت فرمایا کرتے تھے تو الحاوت کے دوران بی قرآن کریم کی آجوں میں سربر بھی کرتے تھے۔ مجی مجمی ہم او گول میں سے کوئی یا حضرت کے خدام میں سے کوئی موجود ہوتا تو جو بات خلاوت کے دوران زئن میں آتی اس کے بارے میں اس کے سانے ارثاد مجی فرمایا کرتے تھے ایک روز حفرت والد ماصد رحمتہ اللہ علیہ قرآن کریم کی علاوت فرما رہے تھے ' میں قریب بیٹا ہوا تما جب اس آيت ۾ پنجي' "واذيرفع ابراپيم القواعد من البيت و اسماعیل" أو الماوت روك كر جمه سے فرمایا كه ديكمو: قرآن كريم كى اس آیت می اللہ جارک و تعالی نے ایک مجیب اسلوب اختیار فرمایا اللہ تعالی اول مجي قرا كے تھے كہ "واذ يوفع ابرابيم و اسماعيل القواعد من المهيت " (البتره 127) ليني أس وقت يأد كرو جب أبراهيم " أور أساعيل " رونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے لیکن اللہ چارک و تعافی نے اس طرح بیان نس فرمایا ' بکه پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیکر جملہ عمل كرديا كه ال وقت كو ياد كرو جب ابراهيم عليه السلام بيت الله كي بنيادي المارع تے اور اساعيل اممى - اسليل عليه اللام كا آخر ميں عليمده ذكر فرمايا والد صاحب" في فرمايا - كه حضرت اساعيل عليه السلام بھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حفرت ابراہیم علیہ اللام کے ساتھ اس ممل میں برابر کے شریک ہے۔ پھر افحاکر لارب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پھروں علیہ السلام کو دے رہے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پھروں ہے ہیت اللہ کی تحیر فرما رہے ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے اس تخیر کو براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف مضوب فرمایا پھر والد صاحب نے فرمایا کہ بات دراصل ہے ہے کہ اگر کوئی بوا اور پھوٹا دونوں ٹل کر ایک کام انجام دے رہے جوں تو ادب کا تقاضہ سے چموٹا دونوں ٹل کر ایک کام انجام دے رہے جوں تو ادب کا تقاضہ سے ہموٹا دونوں ٹل کر ایک کام انجام دے رہے جوٹا وار اس کے ساتھ چموٹے کا ذکر یوں کیا جائے کہ چموٹا ہی اس کے ساتھ موجود تھا نہ سے گریم کرتبہ قرار دیکر دونوں کی طرف اس کام کو برابر مضوب کردیا جائے۔

#### حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ادب

ای بات کو حفرت والد ماجد رحمت الله علیہ نے آیک اور واقعہ کے ذریعہ سمجھایا فرمایا کہ صدیث میں آتا ہے کہ حفرت عمر رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کا عام معمول تو یہ تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ کی کام میں مشغول نہیں ہوتے ہے آپ فرماتے سے کہ عشاء کے بعد تھے کمانیاں کمنا اور زیادہ فضول گوئی میں مشغول رہنا ایجی بات نہیں ہے۔ آکہ صبح کی نماز پر اثر نہ پڑے لین ساتھ ہی فاروق اعظم رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ بھی بھی حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم عشاء کے بعد حفرت صدیق آبر رضی الله عنہ سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے ہے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوآ تھا نہیں کہا کہ بجھ سے اور ابوبر رضی الله عنہ سے شورہ کیا کرے تھے بلکہ رہیا کہ ابوبر رضی الله عنہ سے شورہ کیا کرتے تھے بلکہ نہیں کہا کہ بجھ سے اور ابوبر رضی الله عنہ سے شورہ کرتے ہے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا ماتھ ہوتا تھا در میں بھی ان کے ساتھ ہوتا کی بڑے کے ساتھ ہوتا کی بڑے کے ساتھ ہوتا کی بڑے کے ساتھ ہوتا کہ دریا ہو وہ کام اپنی طرف منسوب نہ کرے بلکہ بڑے کا ادب کہ جب چھوٹاکی بڑے کے ساتھ کوئی کام کر رہا ، تو وہ کام اپنی طرف منسوب نہ کرے بلکہ بڑے ک

طرف منوب كرے كہ بوے في يہ كام كيا اور يس بھى ان كے ساتھ تھا۔

الذا قرآن كريم نے مجى وبى اسلوب افتيار قربايا كه حفزت ابرائيم عليه السلام بيت الله كى بنيادي بلند كر رہے تنے اور اساعيل عليه السلام بحى ان كے ساتھ شال تنے يہاں تقير بيت الله كى اصل نبست حفزت الراہم عليه السلام كى طرف كى گئى۔ اور اساعيل عليه السلام كو ان كے ساتھ شال كيا كيا۔ يہ تو آيك كت تما جو حفزت والد ماجد قدس الله سره كے حوالے سے ياد آكيا

# عظيم الثان واقعه

غرض سیجے کی بات ہے کہ ہے واقعہ کہ حضرت ابرائیم علیے اسایا م
یہ بیت اللہ کی تعیہ فرولی ہے کوئی معمول واقعہ ہے عبادت کا ہوں کی
انسانیت کا اور آری اری اور کا مظیم الثان واقعہ ہے عبادت کا ہوں کی
آری میں اس سے ریادہ مطیم الثان واقعہ کوئی دور میں ہو سکتا اس لئے
کہ ہے انڈ کا گھر قریر کے جارہ تھا اس واقعہ میں بے شار تفسیلات تھیں اللہ سے کہ چھر کمال ہے لائے گئے؟ گارہ کمال سے جمع کیا گیا؟ کون چھر افیا رہا تھا؟ کون چتا کو بھر کیا گیا؟ کون چھر کھی جو ڈائی تھی؟ کون چتا کسی بائی اور
کتی چوڑائی تھی؟ کتا وقت اس تقیر پر لگا؟ کتا روہیہ اس پر خرج ہوا؟ ہے
ساری تفسیلات تھیں لیکن قرآن کریم نے ان تفسیلات میں سے کوئی
ماری تفسیلات تھی کی تقیر کر رہے تھے۔
علیہ السلام بیت اللہ کی تغیر کر رہے تھے۔

اس کے بعد یہ بیان فرمایا جس وقت حفرت ابراہیم علیہ السلام بیت الله کی تغیر کر رہے تھے اس وقت ان کی ذبان مبارک پر کیا وعائیں تغییں ؟ وہ کیا الفاظ کہ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی سے کیا مناجات کر رہے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ساراعمل ایک طرف اور اس عمل کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی وعائیں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی وعائیں

ذبان مبارک پر تھیں۔ وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو سارے عمل کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتی پند آئیں کہ اس کو قیام قیامت تک کیلئے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا جب وہ بیت اللہ کی تعیر کا کام کر رہے تھے تو زبان مبارک پر سے دعا تھی:

مَ بَنَا تَعَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ ٱلْمُتَ السَّمِيعُ الْعَلِيعِ.

ددک اے ہمارے پرورگار ہم ہے اس خدمت کو ایل فنل و کرم ے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بلاشبہ آپ بہت سنے والے اور بهت جاننے والے ہیں۔'' جو بات اللہ رب العزت کو بیند آئی' جو ادا الله جارك و تعالى كو بمائي وه سے كه كام تو اتا عظيم الثان انجام رے رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تارک و تعالیٰ کی طرف منوب پلا اور آخری گر تعمر کر رہے ہیں۔ جو قیامت تک کیلئے ساری انسانیت کے واسطے ایک متناطیں بننے والا ہے جس کی طرف لوگ کھنچ کمنچ کر جانے والے میں وہاں یہ عبارتی کرنے والے میں وہ بیت اللہ کہ جس کی بنیا دیں نامعلوم ہو پکی تھیں وہ بیت اللہ جس کی تقیر ختم ہو پکی تھی اس کو حفرت ابراہیم علیہ اللام افحا رہے تھے لیکن زبان اور ول یر کوئی فخر نسی کوئی ناز نسی کوئی غرور مجی نسی که جس اتا بوا کام انجام دے رہا ہوں اور اس کام کو انجام دیتے وقت سید تا ہوا نس ہے ، گرون اکڑی ہوئی نیں ہے اور کی قتم کے فخر اور عجبر کے جذبات نیں بلکہ ول می ب جذبات میں کہ یا اللہ میری فدمت اور ب میراعل اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے ' لیکن اے الله آب این فضل و کرم اور این رحمت سے اسے قبول فرما لیجے۔

# دل میں بردائی نہ ہو

اس دعا میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ انسان اللہ کا بقدہ ہے وہ خواہ کتنا عی بوا کارنامہ انجام دے رہا ہو کتنی بوی خدمت انجام دے رہا ہو' لیکن اس کے دل میں مجھی سے خیال پیدا نہیں ہونا جائے کہ میں کوئی بہت بوا کارنامہ انجام دے رہا ہوں یا ہے کہ بی اللہ کے دین کی کہت بوی فدمت کر رہا ہوں۔ اس کے دل بی ہے جذبہ ہونا چاہے کہ میراعمل میری ذات کے کھاظ ہے تواس لائتی نہیں کہ اس کی بارگاہ بیں چین کیا جائے۔ لین اللہ جارک و تعالی کے حضور ہے التجا ہے کہ یا اللہ اس چھوٹے عمل کو اپنے فضل و کرم ہے قبولیت کا شرف عطا فرما دیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وعلی سنت کا شرف عطا فرما دیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وعلی انجام دیا ہے تو اس کا فس اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو فخر میں انجام دیا ہے تو اس کا فس اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو فخر کے ایمارتی ہیں دو سروں کے سامنے چنی بھارنے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ کین حضرات انبیاء علیم السلام نے اپنی سنت سے سے طریقہ بنایا کہ اگر تم کین حضرات انبیاء علیم السلام نے اپنی سنت سے سے طریقہ بنایا کہ اگر تم نے کوئی نیک کام کیا اور اس ٹیک کام سے تسارے دل میں کوئی فخر اور تو ہے سوچ کہ جھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل اور تو ہے سوچ کہ جھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل حس بیش کرنا چاہے تھا ویا عمل کرہ تو ہے سوچ کہ جھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل حس بیش کرنا چاہے تھا ویا عمل چیش نہیں کرسکا اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے قول فرمائے آئین۔

# فنح کمہ اور آپ کی اکساری

حضور نبی کریم سرور رو عالم محمر معطیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے موقع پر جب فاتحانہ شان سے کمہ جی وافل ہورہ شے کیس سال کی محنت کا شمرہ کمہ کرمہ کی فتح کی صورت جی سامنے آرہا تھا اس کمہ جی فاتحانہ شان سے وافل ہورہ شے جس جی رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذبیتی پنچانے ' تکلیفیں دینے جی کوئی کر نہیں چھوڑی تھی جمال آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاف سازشیں تیار کی سمین ' قلم کے ظاف سازشیں تیار کی سمین ' قلم کے خلاف سازشیں تیار کی سمین ' قلم کے خلاف سازشیں تیار کی سمین کوئی اور قل کی پاداش جی ظلم و ستم کا کوئی وقیقہ نہیں چھوڑا ' اس موقع پر کوئی اور جونا تو اس کا سینہ تنا ہوا ہونا ' کردن آکٹری ہوئی ہوتی اور اس وال

کہ یا اللہ سے جو پچھ نفرت ہوئی ہے آپ ہی کی طرف سے ہے میری
قوت بازو کا کر شمہ نہیں ہے آپ کے فضل و کرم سے ہے کہ آپ نے
مجھے فاتحانہ شان سے یمال داخل فرمایا فلذا اب فاتح کی شان ہے ہے کہ
اس کی گردن شخ کے بجائے جمک جائے اور سینہ مبارک سے لگ جائے
انجاء کرام علیم الملام کی کی سنت تھی اور کی نی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی سنت ہے اور ایرائیم فلیل اللہ علیہ الملام کی سنت ہے۔

# توفیق منجانب اللہ ہوتی ہے

جب الله تعالی کمی ایکے عمل کی تونیق عطا فرمائے تو یاد رکھو سے تونیق بھی اس کی طرف سے ہے ' اگر عمل کی تونیق نہ ہوتی تو تم سے سے کام بن حمیں سکا تھا سے اللہ کا کرم ہے کہ اس لے حمیس اس خدمت پر نگادیا۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کی منت شناس کہ اورا پخدمت گزاشتن کہ سے احمال کرنے کا موقع نہیں کہ بیں نے بدی نمازیں پڑھ )' میں نے بوے روزے رکھ لئے' میں نے بوا ذکر کرلیا' میں نے بری عبارتی انجام دے لیں میں نے بری خدمت دین انجام دیں میں نے برے نوے نوے بری کاچیں کئیں کئیں انہیں کئیں ہیں نے برے نوے کئے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ارے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ وہ ایک ذرے سے جو چاہے کام لے۔ یہ دعا کرو کہ وہ نیک کام کرنے کی تونیق دے۔ اور جو کچھ عمل کرنے کی توفیق ہو تو ایک بندے کا کام سے ہے کہ تولیت کی دعا مائے کہ اس پر اللہ کا شکر اواکرے اور اللہ کے مائے اس کے تولیت کی دعا مائے کہ اے اللہ ! اس کو این نفتل و کرم سے قبول فرما سے برے کہ تو وزے سے عمل کی توفیق اللہ یہ برے پست حوسلہ انسان کا کام ہے کہ تھو وڑے سے عمل کی توفیق اللہ یہ برے بست حوسلہ انسان کا کام ہے کہ تھو وڑے سے عمل کی توفیق اللہ جو کہا۔ اور لوگوں کے مائے تکم کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے مائے تکم کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے مائے تکم کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے مائے تکم کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگی۔

ایک جولا ہے نے ایک مرجہ دو رکعت نماز پڑھی ' نماز پڑھنے کے بعد انظار میں بینا ہے کہ کب میرے اوپر وہی نازل ہو ' یہ سجھ رہا ہے کہ دورکعت نماز پڑھنا اتنا عظیم الثان کام ہے کہ جھے براہ راست نبوت ملی چاہے تو ہے کم ظرف اور کم حوسلہ انسان کا کام ہے۔ ایک بندہ جو اللہ ہے وُر آ ہے ' کام بھی کر رہا ہے اللہ سے وُر آ ہے ' کام بھی کر رہا ہے اور ماتھ ساتھ اللہ ہے وُر بھی رہا ہے کہ بید کام تو اس کے شایان اور ماتھ ساتھ اللہ ہے در بھی رہا ہے کہ بید کام تو اس کے شایان شان تو نہیں ہے بیسا کہ اس کا حق ہے۔ لیکن اللہ رہ العزت ہے دعا کر رہا ہے کہ اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے

تو سب سے کہلی بات ہو اللہ تعالیٰ کو تقیر کعبہ میں پند آئی وہ دھنرت ابرائیم علیہ السلام کی ہے اوا تھی کہ کعبہ تقیر کر دہے ہیں ' اور اتنا عظیم الثان کام انجام دے رہے ہیں ' لیکن کوئی فخر نمیں ' کوئی غرور نمیں ' کوئی کئر نمیں ۔

حقیق مسلمان کون؟

امے رعا کا رو سرا حصہ مجیب و غریب ہے جب عفرت ابراہیم علیہ

اللام بیت الله تمیر فرما رہے سے اس وقت دو سری دعا یہ فرمائی اللهم بیت الله تمیر فرما رہے تے اس وقت دو سری دعا ہے فرمائی

اے پروردگار ! ہم دونوں کو یعنی مجھے ہمی اور میرے بیٹے اساعیل علیہ السلام کو مسلمان بنا دیجئے۔ اب سے جمیب دعا ہے کہ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام مسلمان نہ ہوں تو پھر دنیا جس کون مسلمان ہوگا؟ لیکن دعا سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے بات اصل جی سے کہ عربی زبان جی دوسلم، کے معنی ہیں: آبعدار، فرمانبردار، جھنے والا آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جھے اور میرے بیٹے کو اپنے آگے جھنے والا بنا دیجئے آگے جھنے والا بنا دیجئے آگہ میری پوری زندگی اور میرے بیٹے کی زندگی آپ کے آباح دیا فرمان ہوجائے پور ن زندگی آپ کی فرمان برداری جی گرز جائے، کیونکہ دیے تو آدمی جیسے تی کھے پڑھتا ہے "اشہد ان لا الله الا الله و اشهدان دیو تو آدمی جسے تی کھے پڑھتا ہے جائے سر برس کا کافر بھی کیوں محمد دسول الله " وہ مسلمان ہوجانا ہے جائے سر برس کا کافر بھی کیوں نہ ہو، لیکن صرف کلہ طیب پڑھ لینا مومن کا کام نسیں بلکہ کلہ طیب کے بعد پوری زندگی کو اللہ فرمان بنائے بغیر اذبان کمل مسلمان نہیں بند پوری زندگی کو اللہ کریم جی دو سری جگہ فرمایا

كَا يُعُاللَّهُ فِيكَ امْنُواادُخُلُوا فِ السِّلْمِ مَّانَّهُ

اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے وافل ہوجاؤ۔ یمان خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں کو جو پہلے ہے ایمان والے ہیں اسلام میں پورے کے پورے وافل ہوجاؤ سے ایمان والے اب کس میں وافل ہوجائیں ؟ اشارہ اس بات کی ظرف فرما دیا کہ ایمان نے آنا ایک عمل ہو اور اس کے بعد اسلام میں وافل ہونا دو سراعمل ہے 'اور اسلام کے معنی سے ہیں کہ اپنے وجود کو' اپنی زندگی کو' اپنی لشست و برخاست کو' اپنی فرمان بنائے جب تک سے نمیں کرو ایداز کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنائے جب تک سے نمیں کرو کے اسلام میں بوری طرح وافل نمیں ہو گے۔ تو حصرت ابراہیم علیہ کے اسلام میں بوری طرح وافل نمیں ہو گے۔ تو حصرت ابراہیم علیہ

اللام ب وعا فرما رہے ہیں کہ اے پرودگار' مجھے اور میرے بیٹے کو سمج معنوں میں مسلمان بنایے بینی اپنا آلی فرمان بنائے

#### لغمير معجد كالمتعد

یماں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سے کہ اس آت میں اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔ واللہ سجانہ اعلم۔۔۔۔ کہ حضرت اہراہیم علیہ السام معجد تو بنا رہے ہیں اللہ کا گر تو تقییر کر رہے ہیں جو بہت ہوا فقیم الشان کام ہے لیکن سے معجد کی تقییر دختیت ایک علامت ہے ' معجد کی تقییر بذات خود معمود نہیں ہے ' بلکہ معمود سے کہ اس معجد کی تقییر کے بعد اٹی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے معمود سے کہ اس معجد کی تقییر کے بعد اٹی زندگی کو اللہ تعالیٰ نہیں آلی فرمان بنالیا جائے جب تک سے نہ ہوگا تو تحض تقیر معجد تما کافی نہیں ای با جام فرمان میں اپنا جام فرمان میں مواتی ہوجائے ہے ہیں کہ ہمیں اپنا جام فرمان موجد اس طرح بنا گئی کہ مطابق اس طرح بنا گئی کے مطابق ہوجہ اس عمر کا مصداق بن جائی ۔

مور تو بنا دی شب بحر می ایمان کی حرارت والول نے من اپنا پرانا پائی ہے برسول میں نمازی بن ند سکا

مور تو بری عالیشان تغیر ہوگئی لین اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نسی اللہ کا ذکر کرنے والا نسی اور فدا نہ کرے اور وہ کیفیت ہوجائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی مساجد کے بارے میں فرمایا کہ دوعا مرۃ وهی خراب "کہ معجدیں باہر سے بدی بیا نہ ہو اپنی شاندار ' بدی حرین ' بدی آراستہ ہوگئی ' لیکن اندر سے ویران ہوگئی اس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہ ہوگا۔ کمیں ایبا نہ ہو۔ اس لئے فرمایا اے اللہ جمیں مسلمان بنا دیجئے۔ ساتھ ساتھ اپنا آلح فرماں

#### دین نماز اور روزے میں منحصر نہیں

بعض مرتبہ لوگوں کے زہنوں میں بیہ خیال آتا ہے کہ مسلمانی کا تقاضا بیہ ہے کہ مجد میں جاکر نماز پڑھ لی اور پانچ وقت حاضری دیدی۔ روزہ رکھ لیا اور ذکوۃ ادا کردی' عبادات انجام دے لیں بس ہوگئے مسلمان۔

حدرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ایک اشارہ اس طرف ہمی ہے کہ یہ مجد کی تغیر کرنا مجد کے اندر جاکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ مجد کر باتی چیزوں کو نظر انداز کردو 'آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب بحد کر باتی چیزوں کو نظر انداز کردو 'آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب بحک مجد میں ہیں تو سلمان ہیں نمازی ہمی ہوری ہیں 'وکر بھی ہورہا ہے 'عبادت بھی انجام دی جاری ہے ۔ لیکن جب بازار میں پنچ تو وہاں سارے معاملت اللہ کے ختم کے ظاف ہورہے ہیں ۔ وفتروں میں پنچ تو وہاں سلمان حمیں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان حمیں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان حمیں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان حمیں 'کومت کے ایوانوں میں پنچ تو وہاں سلمان حمیں 'کومت کے ایوانوں میں بنچ تو وہاں سلمان حمیں 'کومت کے ایوانوں میں بنچ تو مہان میں مارکھو! معاملت 'معاشرت ' اظاف ان سب کے مجوعے سے اسلام بنا ہے 'موات کے اسلام یہ جبی کہ مجد میں تو سلمان ہیں گھر میں جاکر کافر ہوگئے (معاذ اللہ) سلمان وہ ہے جو بورا کا بورا سلمان ہو 'ای لئے قرآن کریم اللہ) سلمان وہ ہے جو بورا کا بورا سلمان ہو 'ای لئے قرآن کریم اللہ فرمایا

لَا يُهَا الَّذِينَ المَنُوا وَخُلُوا فِ السِّلُمِ كَا فَهُ

اے! ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ' بیہ دیس کہ بس مجد میں چلے گئے ' اور عبادات بھی کرلیں گر معاملات خراب' معاشرت خراب' اخلاق خراب' سے ساری چزیں اسلام میں واظل ہونے کیلئے ضروری ہیں۔

مجد کے حقوق میں ہے بات مجی داخل ہے کہ جس کو مجد میں جاکر ای کے حکم کی اطاعت کرو۔ ہے جمیں کہ مجد میں نماز پڑھی اور بازار میں جاکر رشوت دیدی۔ ہے جمیں کماز پڑھے کے بعد سود کھالیا بلکہ اظاق و معاشرت کو بھی شریعت کے مطابق بنالو' ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے لمنوظات ای بات ہے بحرے ہوئے ہیں کہ جس طرح عبادت ضوری ہے ای طرح معاشرت درست کرنا بھی ضروری ہے' اور معاملات درست کرنا بھی ضروری ہے' اور معاملات درست کرنا بھی ضروری ہے ضروری ہے اور دین صروری ہے اور دین عبارت کرنا بھی حاور دین عبارت کی دنیا ای بات کو فراموش کر جیٹی ہے اور دین صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے ہے غلط فنی دور کرلینی جائے۔

اولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے .

اے اللہ ہماری آنے والی نسل کو ہمی سلمان بناہے' اس کو ہمی اپنے قالع فرمان بنائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک سلمان کا کام سرف خود سلمان بن کر ختم نمیں ہوتا' اس کے فرائف میں سے بات ہمی داخل ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے' آج ہم سلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو نماز کے پابند' صف اول کے پابند' علاوت قرآن کے پابند' لیکن ان کے ذبنوں میں ہمی سے خیال نمیں آتا کہ اولاد کہاں جارتی ہے اولاد تیزی سے الحاد کے داستے پر' بے دین کے راستہ پر' اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے راستے پر' جنم کے راستے پر جاری ہے لیکن مجمی خیال نمیں آتا ہے کہ ان کو کس طرح بچایا جائے' تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اس طرف اشارہ جائے' تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اس طرف اشارہ کردیا کہ مسلمان کیلئے صرف اپنی اصلاح کرلین کافی خمیں بلکہ قرآن کریم کا

#### ارشاد ہے کہ:

لَاَيُّهَا الَّذِيْتَ المَنْوَا فَوْلَ الْفُسُكُمْ وَالْفِيكُمُ نَامَا

اے ایمان والو! اپ آپ کو بھی آگ ہے بچاؤ اور اپ گھر والوں کو بھی بچاؤ ' اپ بچوں کو بھی بچاؤ جس طرح خود مسلمان بنا فرض ای طرح آنے والی نسل کو بھی مسلمان بنانا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا بھی فرض ہے

#### آکے فرمایا:

وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيثِ عُر

یہ شمیں فرمایا کہ اس عمل پر جمھے لواب عطافرما' اس لئے میرا یہ عمل لواب کے لائق تو کیا ہوتا بکہ خطرہ یہ ہے کہ میرے اس عمل میں کس قتم کی کو تابیاں شائل نہ ہوئی ہوں جس کی وجہ سے یہ عمل غارت ہوجائے ' اے اللہ اگر انہی کو تابیاں ہوئی ہوں تو ہماری تو ہہ تبول فرما

یہ بھی عمل کی توفیق کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعاکرے اور پھر استغفار کرے کہ اے اللہ اس عمل میں جو کو آبیاں ہوئی ہوں اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما' میہ کام ہے مومن کا۔

#### نماز کے بعد استغفار کیوں؟

حدیث میں آتا ہے کہ جب نی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

ماز نے فارغ ہوتے تو نماز ختم ہوتے ہی آپ تین مرتبہ فرماتے ہے

استغفر اللہ ' استغفر اللہ ' استغفر اللہ اب یہ اس وقت استغفار کرتا ہم میں

میں آتا۔ اس کے کہ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہے کوئی

گناہ ہوجائے تو وہ استغفار کر۔ کہ یا اللہ جمعے معاف کر دے تو بظا ہر نماز

کے بعد استغفار کا موقع ضیں ' بلکہ نماز تو اللہ کے حضور حاضری ہے ' اس

کے بعد استغفار کا موقع ضیں ' بلکہ نماز تو اللہ کے حضور حاضری ہے ' اس

الله تبارک و تعالی کی ذات کبریائی کا جو حق تھا وہ نماز میں ادا نہ ہوا "ماھبدناك حق ھبادتك"

اے اللہ ہم آپ کی بندگی کا حق اوا نہ کر سکے ' تو نماز کے بعد سے استغفر اللہ اس واسطے ہے کہ جو حق تھا وہ تو اوا ہوا نہیں ' اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو آہیوں کو دور فرما' قرآن کریم میں بھی نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں باری تعالیٰ نے فرمایا

كَانُوْا قَلِيلُا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَنُونَ وَبِالْآسُعَارِهُمْ يَسْتَغُفِهُونَ

اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور رات کو کھڑے ہوکر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہیں اور وعا مانگ رہے ہیں' پوری رات عبادت ہیں گزاری' لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ہوال کیا کہ یارسول اللہ ہے کونیا استغفار کا موقع ہے ؟ ساری رات

ہوادت کرتے رہے کوئی گناہ نہیں کیا' جو استغفار کریں؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: در حقیقت وہ اس بات پر استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ جو عهادت رات کو کی ہے وہ اس لائق تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں چیش کی جائے۔ اس واسطے اے اللہ ہم ان کو آہیوں ہے استغفار کرتے ہیں۔ جو نماز کے اندر ہوئیں تو آیک بندے کا کام ہے ہے کہ جو نیک عمل بھی کرے نکی کے جس کام کی جو توفیق ہو کا کام ہے ہے کہ جو نیک عمل بھی کرے نکی کے جس کام کی جو توفیق ہو اس پر غرور میں جانے میں محب کے بجائے اس کی توایت کی دعا مائے۔ اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور اس کی قویت کو ابیوں پر استغفار کرے۔ اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور اس کی قویت عطا فرمائے۔ آئین

جامع دعا

مر بہ ساری دعائیں کرنے کے بعد آخر میں سے زیروست دعا فرمائی:

رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيُهِ هُ رَسُوٰلَا مِنْهُ ثُم يَشُلُوٰا عَلَيْهِ هُ ايَاتِكَ وَيُعِلِّمُهُ مُّ الكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِ مُ-

کہ اے پروردگار سے کعبہ تھیر کرلینا کافی نیس اے اللہ ہو کعبہ کے پاس رہنے والے ہیں ان میں اپنے فعل و کرم سے ایک ایسا رسول ہیں جیم جوان کے سامنے آپ کی آجوں کی طاوت کرے۔ اور ان کو پاک کتاب اور عکت کی تعلیم دے۔ اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک صاف کرے۔

یہ وعا بیت اللہ کی تھیر کے وقت حصرت ایراہیم علیہ السلام فرا رہے ہیں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ خواہ اللہ کے کتے گھر دوبارہ تھیر ہوجائیں کتنی مساجد بن جائیں۔ لیکن یہ مجد اس وقت تک اپنے مقصد میں بوری طرح کامیاب نہیں ہو گئی جب تک تھ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ موجود نہ ہوں اس لئے حضرت اپراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی' اور اس دعا کے اندر فرمایا کہ وہ پنیبر آپ کی آیوں کی طلوت کرے اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ بینیبر آپ کی الیوں کی طلوت کرے اس میں اشارہ اس مقد کو حاصل کرنا بذات خود آیک مقصد ہے اور اس مقد کو حاصل کرنا بذات خود آیک انسان کی بہت بوی کامیائی ہے۔ اور وہ پنیبر صرف بلاوت نہیں کریا۔ بلکہ وہ کتاب کی تعلیم مجمی دیگا۔

# قرآن کیلئے حدیث کے نور کی ضرورت

اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرہا دیا کہ کتاب لینی قرآن محض مطالعہ سے حاصل ہونے والی چیز نہیں کہ اس کا مطلب ہم مطالعہ سے حاصل کرلیں' آج کل قرآن کی اسٹیڈی کرنے کا بردا رواج ہے' صرف اسٹیڈی کے ذریعہ اس کو حل کرنے اور چھنے کی کوشش کرتے ہیں' اس لئے اس آیت میں اشارہ کردیا کہ سے قرآن خود بیٹے کر اسٹیڈی کرنے کی چیز نہیں جب تک مجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسکو

نیں پڑھا جائے اس وقت تک قرآن کا مطلب سجے میں نیں آیگا اس لئے اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا کہ

لَقَدُ جَاءَكُمُ مِن اللهِ مُؤَكُّمُ وَكِنْهُ مُعْمِدُ اللهِ مُؤكُّمُ وَكِنْهُ مُعْمِدُنَّ

فرمایا کہ جیے آپ کے پاس ایک کتاب ہو لیکن روشنی نہ ہو اندهرا ہو' اب كآب تو موجود ہے ليكن روشى كے بغير آپ اس كاب ے فاکدہ نیں اٹھا کتے۔ او اللہ تعالیٰ نے سے حسین اشارہ فرمایا کہ تمارے یاں ہم نے کتاب بھی بھیجی اور اس کے ساتھ اس کتاب کو یڑھ کر بچھنے والا نور بھی بھیجا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نورے اس کی روشن میں پر مو کے تو کامیابی حاصل ہوگ اس سے بث كر أكر يراجع كى كوشش كرو كے تو وہ محص ايبا بى بے جيما كم اندھرے میں کتاب پڑھنے والا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں کیر آثر میں فرمایا کہ دہ يغير تعليم يربى اكتفا نميس كريكا لك ان كو غلط اظلاق سے غلط اعمال سے صاف کریگا انکا تزکیه کریگا اشاره اس بات کی طرف فرما دیا که تعلیم بھی زبانی کافی نمیں بلکہ اس کیلئے تربیت اور محبت کی ضرورت ہوگی جب تک کہ سے نیں ہوگ اس وقت تک انبان کے اعمال اور افلاق صیح معنول میں درست سی موسق بسرحال ، حفرت ابراہیم ظلل الله علیہ السلام نے جو دعائیں تقمیر کعبہ کے وقت مالکی تھیں سے اس کی تمواری می تنسیل تھی' اس دعا میں بورا دین سامیا ہے دین کے سارے شعبے اس ك اندر أسكة بين الله تعالى ب وعا ب كه جمين اس كو ججمع كي لوين عطا فرمائے اور دین یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مور کی تھیر اور اس کی تاسیس کی برکت عطا فرائے اس کے حقق اداکرنے کی تونی عطا فرمائے آمین ۔

وَاخِرُدُ عُوالْاَلِ الْحَمْدُيثِهِ مَيِ الْعَالِينَ



تاريخ خطاب:

مقام خطاب : جامع متجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کراجی

وقت خطاب البعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلد نمبرم

مفخات

آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیت اور بے وقعت چیزوقت ہے اس کو جمال چاہا ضائع کر ویا برباد کر دیا کوئی قدر وقیت نہیں، گھنٹے دن مینے بے فائدہ کاموں میں اور فضولیات میں گزر رہے ہیں۔ جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ نہ وین کا کوئی فائدہ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔ اور زندگی کے قیمتی کھات کو کام میں لگائیں۔

#### بسنبخ الشه التحزيالت بشاغ

# وفت کی قدر کریں

الحمديث خمدة ونستعينه ونستغفرة وقامن به ونوك عليه ونعوذ باشه من شرور انفساومن سيات اعمالنا، من يعدة الله فلامعنل له، ومن بيضله فلاهادك ، واشهدان لااله الإالله وحدة لا شريك له، والشهدان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبدة ورسوله ملات تقالاً عليه وعلى اله واصابه و بارك وسلم تسليمًا كثيرًا - اما بعد:

عن إبن عباس رضواف تعالى عنهما قال وقال رسول الله صلاف عليه وسلما المعمنان مغبوت فيهما كشيرمن الناس الصعة والغراغ .

( بخارى، كتب الرقائق، بل ماجاء في الصحدة والفراغ، مديث نمبر ٢٠٣٩)

حصرت عبد الله بن مبارک رحمه الله تعالیٰ جیساکہ میں نے بچھلے جمد عرض کیا تھا کہ "ریاض الصالحین" کی پیمیل کے بعد یہ کاب ایک بہت بوے اہام، فقیہ، محدث، صوفی، مجلد حضرت عبداللہ بن مہلاک رحمہ اللہ علیہ کا ہم دہ کہا ہم دہ کہا ازید والر قائق " ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبلاک رحمہ اللہ علیہ بماری امت کے ان بزرگوں ہیں ہے ہیں، جن کانام آئے ہی ول ہیں عقیدت و محبت کی پھواریں محسوس ہوتی ہیں۔ اس مجلس ہیں پہلے ہمی ان کے کی واقعات بیان کر آرہا ہوں۔ یہ دو مری صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کی پیدائش غائبا دو مری صدی ہجری کے ابتداء ہیں ہوئی ہے، گویا کہ یہ اس ذانے کے بزرگ ہیں ان کی جبر جبکہ ابھی حضور اقد س صلی ان غلیہ وسلم کو اس دنیا ہے گئے ہوئے سو سل ہوئے ہیں جبکہ ابھی حضور اقد س صلی ان غلیہ وسلم کو اس دنیا ہے گئے ہوئے سو سل ہوئے ہیں جب ساح ست کے بزرگ ہیں۔ امام ابو حنینہ رہیں ہیں۔ اور ان سب کے بزرگ ہیں۔ اور یہ اس ذمانے کے بزرگ ہیں۔ بور یہ اس بری بزی بزی بری علی هخصیتوں سے جگ مگارہا تھا۔ اس ذمانے کے جس خطے کو دیکھئے۔ اس ہیں بے نظیر شخصیتیں موجود تھیں۔ اور یہ عبداللہ بن مبلک رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شرمرو ہیں پیدا ہوئے، اور وہیں قیام کیا۔

### آپ کی اصلاح کا عجیب و غریب واقعہ

ان کے صلات بھی بڑے جیب و غریب ہیں۔ ان بزرگوں کے مذکرے ہیں بھی بوانور اور بدی برکت ہے۔ ان کے ایک ایک واقعے کے اندریہ تا ٹیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کی ونیا بدل ویتے ہیں۔ شاید ان کا بیہ قصہ ہیں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہوگا کہ یہ امیر کبیر گھر انے کے ایک فرد تھے۔ اور فاندانی رکیس تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث و صلوی رحمہ اللہ علیہ نے بستان المحدثین ہیں ان کا یہ واقعہ نقل کیا

ہے کدان کاایک بست بواسیب کاباغ تھا۔ اور جس طرح امیر کیرلوگوں میں آزادی ہوتی ہے، اس طرح میہ بھی آزاد منش تھے، نہ علم ہے کوئی تعلق، نہ دین ہے کوئی تعلق، پینے ملانے والے اور گانے بجانے والے تھے، ایک مرتبہ جب سیب کاموسم آیاتوب اینے الل وعیال سمیت این باغ بی میں متقل ہو گئے، ماکد وہاں سیب بھی کھائیں گے۔ اور شرے بابرايك تفتيح كي نضا موكى ، چنانچه وبال جاكر مقيم مو كئ \_ دوست واحباب كا حلقه بهى بردا وسيع تھا۔ اس فئے وہاں ير دوستوں كو بھى بلاليا۔ رات كوباغ كاندر كانے بجانے كى محفل جی، اور اس محفل میں پنے پلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیقی کا آلہ رباط کے بجانے کے بہت ماہر تھے، اور اعلیٰ ورج کے موسیقار تھے۔اب ایک طرف پینے بلانے کا دور اور اس کانشہ ، اور دوسری طرفت موسیقی کی آنے ، اسی نشے کے عالم میں ان کو نیند آمني- اور وه ساز اي ات اي كوديس يرابوا تفار جب آنكه كلي توريكها كه وه ساز كوديس ر کھاہوا ہے، اب اٹھ کر اس کو دوبارہ بجانا شروع کیاتو وہ ساز اب بجنابی نہیں۔ اس میں ے آواز بی نہیں آرہی تھی ۔ چونکہ خود اس کی مرمت کرنے اور ورست کرنے کے ماہر بھی تھے، اس لئے اس کے آر درست کر کے مرمت کی چربجانے کی کوشش کی۔ مگر وہ چر نمیں بختا، دوبارہ اس کے مار و نمیرہ درست کئے۔ اور بجانے کی کوشش کی تواب بجائے اس میں سے موسیقی کی آواز نکلنے کے قرآن کریم کی لیک آیت کی آواز آرہی تھی۔ وہ ب

> ٱلسُدَيَاٰتِ لِلَّذِئِثَ الْمَثْوَا ٱنْ تَعُثَعَ حُكُوبُهُ مُ لِذِكْرِاللهِ وَمَا نَذَلَ مِتَ الْحَقَّ -

(سورة الحديد:١٦)

قرآن کریم بھی جمیب عجیب اندازے خطاب فرماناہے، اس آیت کاترجمہ میہ ہے کہ کیائب بھی ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کاول اللہ کے ذکر کے لئے جمیعے، اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اماری ہے۔ اس کے لئے ان کے ولوں میں گداز پیدا ہو، کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟

ایک روایت یل یہ ہے کہ یہ آواز ای سازیں سے آربی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بیٹھ ہوئے تھاس کے قریب ایک ورخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا

تھا۔ اس برندے کے منہ سے یہ آواز آری تھی ہمرحال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نیبی لطیفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو نواز تامنظور تھا۔ بس، جس وقت یہ آواز سنی۔ اس وقت دل پرچوث لگی، اور خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر مخوائی ہے۔ فوراً جواب میں فرمایا:

بلى يارب قدآن - بل يارب قدآن

اے مرورد گل اب وہ وقت آگیا

اب من اپنے ان سارے دھندوں اور مشغلوں کو پھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنانی سارے دھندے چھوڑ کر ہمہ تن دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمال تو یہ عالم تھ کہ رات کے دفت بھی ساز ورباط کی محفلیں جی ہوئی ہیں۔ پینے پانے کامشغلہ ہورہا ہے۔ اور کہاں یہ انقلاب آیا کہ اس کتاب کے مولف بن کر دنیا ہے رخصت ہوئے۔ آج وری امت مسلمہ کی گردنیں ان کے احسانات سے جھی ہوئی ہوئی۔

(بستان المعدثين ص ١٥٥)

علم حديث مين آپ كا مقام

الله تعالى نے علم حدیث میں آپ کو بہت اونچا مقام عطافرہایا تھا۔ علم حدیث میں بہت بوے برے مائد علیہ بھی تقید سے نہیں میں بہت بوے برے برے علیہ الله علیہ نہیں نیچہ الله علیہ نہیں نیچہ برے برے برے الله علیہ نہیں نیچہ برے برے برے الله تقید سے نہیں نیچہ لیکن میری نظر میں اب تک کوئی آ وی الیانہیں گزرا۔ جس نے عبدالله بن مبارک کی روایت اور حدیث کے بارے میں ان پر تنقید کی ہو، اتنے اونچ ورج کے محدث جیں۔

ونیا سے آپ کی بے رغبتی اور کنارہ کشی

اور چردنیاے اپ آپ کوالیا کاٹا، اور ایسے زاہدین کر دنیا سے رخعت ہوئے

کہ ان کے ملات میں لکھا ہے کہ خاندانی رئیس اور امیر کبیر آوی تھے۔ اس لئے حالات میں تبدرہ بیٹر تبدرہ فقم میں تبدل کے بعد بھی ایک ایک وقت میں ان کے وسر خوان پر وس وس بیدرہ بیٹر مارے مجمع کھانے ہوتے تھے۔ اور کھانے کے وقت بڑا مجمع موجود ہوتا تھا۔ لیکن سازے مجمع کھانے میں مشغول ہوتا تھا۔ مگر یہ خود روزے سے ہوتے تھے۔ اور لوگوں کو بلا بلا کر کھانے کی دعوت دیتے، اور ان کی حاجتیں پوری کرتے۔

#### حديث رسول كالمشغله

خراسان کے شرمرد جہال سے پیدا ہوئے، وہاں پر ان کا جو مکان تھا۔ اس کے بارے ش نفھاہ کہ اس مکان کا صرف صحن پچاس گر نہا پچاس گرچوڑا تھا۔ وہ پوراصحن اہل حاجت ہے بھرارہتا تھا، کوئی مسلہ پچھنے آرہا ہے۔ تو کوئی علم حاصل کرنے کے لئے آرہا ہے۔ کوئی اپنی ذاتی ضرورت کے لئے آرہا ہے۔ پھر بعد میں جب بغداد ہیں جاکر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لئے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، اور اس میں گمتامی کی زمد کی بسر کرنے گئے، تو کسی فض نے آب سے بوچھا کہ حضرت، آپ اپنا عالیشان ممان چھوڑ کر کرنے گئے، تو کسی فض نے آب ہے بوچھا کہ حضرت، آپ اپنا عالیشان ممان چھوڑ کر کہا بغداد میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے گئے ہیں، یہاں آب کا دل کیے لگا بوگ بوگا ؟ جواب میں فرمایا کہ الجمد الله، میں میرا دل زیادہ لگتا ہے۔ اس لئے کہ پہلے لوگ میرے پاس بست آیا کرتے تھے۔ اور اب میں شائی کی زندگی گزار تا ہوں۔ ہوں میں میر میں جاکر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ اور وہاں میں ہوتا ہوں۔ اور مول اللہ کا میں مصروف رہتا ہوں، سے زندگی مجھے، بست زیادہ پند ہے۔ اس میں مصروف رہتا ہوں، سے زندگی مجھے، بست زیادہ پند ہے۔

# لو گول کے دلول میں آپ کی عنمت اور محبت

بدراد کالیک شررقہ تھا۔ جو ب بداد ہی کالیک محلّہ بن گیاہے ، ہارون رشید کی طافت کا زمانہ تھا۔ لیک مرتبہ ہارہن اس شریس اپنی والدہ یا بیوی کے ساتھ شاتی برج

میں بیٹا ہوا تھا، اسنے میں اس نے دیکھا کر شہری فصیل کے باہر آیک شور بلند ہورہا ہے، ہارون رشید کو خیال ہوا کہ شاید کسی وسٹمن نے حملہ کر دیا، یا کوئی فنیم چڑھ آیا ہے، معلوم کرنے کے لئے فورا آدی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رقہ شہر میں تشریف لائے ہیں۔ اور لوگ ان کے استقبال کے لئے جوق در جوق شہر سے باہر نکلے ہیں۔ بیداس کا شور ہے۔

اور میرے اپ والد ماجد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہے سا کا متقبال کے دوران حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو چینک آگی تھی، اور اس پر انہوں نے الحمد اللہ " کما، اور ان کے جواب میں پورے جمع نے " میر حسک اللہ " کما، اس سے بیشور بلند ہوا ۔۔۔ جب ہارون رشید کی بیوی نے یہ صورت حال دیکھی قو ہارون رشید سے کما کہ ہارون، تم یہ بیجھے ہو کہ تم بوے ہادشاہ ہو، اور آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے۔ لیکن کی بات یہ ہے کہ بادشاہت توان لوگوں کا حق ہے۔ حقیقت میں تو یہ لوگ ہو۔ اور شاہ ہیں جو لوگوں کے داول پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو کھینج کر یہاں بادشاہ ہیں جو لوگوں کے داول پر حکومت عبد اللہ بن مبارک کی عجت ہے، جس نے استے میں اللہ اس کو عطافرایا تھا۔
میں لؤگ ہے، بلکہ یہ سرف حضرت عبد اللہ بن مبارک کی عجت ہے، جس نے استے میں ساملے لوگوں کو یہاں پر جن کر دیا ہے۔۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطافرایا تھا۔

## آپ کی فیاضی کا عجیب واقعہ

الله تعالى نے دولت اور دنیا کی نعتیں بہت دیں۔ گروہی بات تھی کہ دنیا تو عطا فرائی ، میکن دل جنا کہ علی مجت سے خالی رکھا، یہ جو کسی نے کہا ہے کہ دنیا ہاتھ ہیں ہو، دل ہیں نہ ہو، یہ کیفیت الله تعالیٰ نے ان کواس ورجہ عطافر الی کہ اس کی مثلیں ملی مشکل ہے۔ خراسان میں قیام کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے جج پر جانے کاارادہ کیا، جب بہتی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جج پر تشریف نے جارہے ہیں۔ تو بہتی کے لوگ ایک وقد بنا کر ان کے پاس آگئے کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ جج کو جائیں گے، تاکہ جج کے اندر آپ کی صحبت میسر ہو، انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر تم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو، البتہ تم سب اپنانیا سفر کا فرج میرے ہاں جمع کرا دو، تاکہ ہیں تم سب کی طرف ہے چلو، البتہ تم سب اپنانیا سفر کا فرج میرے ہاں جمع کرا دو، تاکہ ہیں تم سب کی طرف ہے

اکھا خرچ کر تار ہوں ۔۔ چنا نچہ جتنے او گوں نے جانے کا ارادہ کیا ان سب نے اپنے اپنے پیدوں کی تھیلی الکر حضرت عبداللہ بن مبذک کے پاس جنع کرا دی، انہوں نے وہ سلای تھیلیں لے کر ایک صندوق میں رکھ دیں۔ اور اس کے بعد سفر پر روانہ ہو گئے، چنا نچہ تمام ساتھیوں کی سواری اور کھائے کا انظام و فیرہ کرتے رہے، یہاں تک ج کھل ہونے کے بعدان سب کو عید مفورہ سے سگھ ۔ اور دہاں جاکر ان میں سے ہرایک سے بوچھا کہ بھائی تمارے گھر والوں نے بدینہ مفورہ سے کیا چیز منگوائی تھی؟ چنا نچہ ہرایک کو ہازار لے جاکر وہ چیز دلوا دی ۔ پھر والوں نے مد کرمہ تشریف لائے، اور دہاں آگر پھر ہرایک کو ہازار لے جاکر تماری کھر والوں نے مکہ کرمہ تشریف لائے، اور دہاں آگر پھر ہرایک سے بوچھا کہ تمارک تمارک گھر والوں نے مکہ کرمہ سے کیا چیز لانے کو کما تھا؟ انہوں نے جواب میں کما کہ فلاں چیز منگوائی تھی، چنا نچہ لیک ایک فرد کو بازار لے جاکر وہ چیز دلوا دی۔ پھر والی سفر کر کے جب خراسان پینچ تو مہاں سب کی عالیشان دعوت کی، اور اس دعوت میں ہرایک کو بیروں کی خرب بی بیروں کی تھیلی رکھی تھی، اور ہرایک کو اس کی تعیدوں کی حیث وقت ہرایک کے جیوں کی تھیلی رکھی تھی، اور ہرایک کو اس کی تھیلی والیس کر دی۔ اس طریقے سے سخاوت کے دریا تھیلی رکھی تھی، اور ہرایک کو اس کی تھیلی والیس کر دی۔ اس طریقے سے سخاوت کے دریا تھیلی رکھی تھی، اور ہرایک کو اس کی تھیلی والیس کر دی۔ اس طریقے سے سخاوت کے دریا

( بيراغلام النبادم :٨٥/٨)

## آپ کی سخاوت اور غرباء بروری

ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ج کو جارہے تھے، ایک ہفلہ ہمی ساتھ تھا،
داستے میں ایک جگہ پر قافے والوں کی ایک مرخی مرگئے۔ قافے والوں نے وہ مرخی اٹھا کر
کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک قافلے والوں سے ذرا بیتھے
تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ والے تواس مردہ مرخی کو پھینک کر چلے گئے، استے میں
قریب کی بہتی ہے ایک لڑکی نگلی، اور وہ تیزی سے اس مردہ مرخی پر جھٹی، اور اس کو اٹھا کر
ایک کپڑے میں لپینا، اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ بن مبارک بید
میں د کھے رہے تھے۔ بہت جیران ہوئے کہ اس مردہ مرخی کو اس طرح رغیت کے ساتھ
اٹھا کر لیجائے والی لڑکی کون ہے ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہتی میں اس لڑکی
کھر گئے۔ اور پوچھا کہ وہ کون ہے ؟ اور اس طرح مردہ مرخی اٹھا کر کیوں لائی ہے؟

جب بہت اصرار کیاتواس لڑی نے بتایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیاہے۔ جو ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے، میری والدہ یوہ ہے۔ میں تناہوں۔ اور گھر میں کھانے کو پچھ نہیں ہے۔ ہم کی روز ہے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت وے رکھی ہے۔ چنانچہ اس کوڑے کے دھیر میں جو کوئی مردار پھینک ویتا ہے۔ ہم اس کو کھاکر گزارہ کر لیتے ہیں۔

بس یہ س کر حضرت عبد اللہ بن مبارک کے ول پر چوٹ گی، انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے بندے تواس حالت میں جو پچھا کہ تمہارے پاس کتنے چیے ہیں۔ اور میں بی کہ میرا ہوں، چنانچہ اپنے معلون سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے چیے ہیں؟ اس نے بیا جانے کے بیا شایا کہ میرے باس شاید دو ہزار دینار ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر جانے کے بتایا کہ میرے باس شاید دو ہزار دینار ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر والوں کو جو فاکدہ دو، اور اس سال ہم ج نہیں کرتے، لور ان دیناروں سے اس کے گھر والوں کو جو فاکدہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امرید ہے کہ اللہ تعالیٰ ج سے زیادہ اجر و ٹواب اس پر عطافر ہادی ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امرید ہے کہ اللہ تعالیٰ ج سے ذیادہ اجر و ٹواب اس پر عطافر ہادی سے گھر والوں کو جو فاکدہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امرید ہے کہ اللہ تعالیٰ ج سے ذیادہ اجر و ٹواب اس پر عطافر ہادیں بیا ہوگا۔ این کی کہ دو این میناروں سے اس کے گھر والوں کو جو فاکدہ ہوگا۔ این کی در دو بیار کی دور کے دیادہ اس کے گھر والوں کو جو فاکدہ ہوگا۔ این کی در دور بیار ہیں جیلے گے۔ یہ کہ کر والوں کو جو فاکدہ گے۔ یہ کہ کر والوں کو جو فاکدہ گھر دور کی دور کی دور بیار کی دور کی دور کیاں ہوئی کے دیارہ کی دور کی دور کی دور کی دور کیاں کی دور کی دور کیاں کی دور کی دور کی دور کیاں کیا کہ کی دور کیاں کی دور کی دور کیاں کی دور کیاں کی دور کی دور کیاں کی دور کی

غرض سے کہ ایک دو نہیں بلکہ ایسے ایسے بے شار فضائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہم لوگ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

#### آپ کی دریا دلی کا ایک اور واقعہ

ایک اور واقعہ یاد آیا، جب بھی یہ رقہ شریس جایا کرتے سے توایک نوجوان ان سے آکر طاکر آ تفا۔ اور آکر بھی مسائل بوچھتا۔ بھی دوسری ہاتیں آکر بوچھتا، ایک مرتبہ جب رقہ شر جانا ہوا تو وہ نوجوان نہیں آیا۔ اور نہ اس نے آکر طاقات کی، آپ نے لوگوں سے بوچھا کہ ایک نوجوان تھا جو بھیشہ آکر طاقات کیا کر آتھا۔ وہ نظر نہیں آرہا ہے۔ وہ کمال گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس پر قرضہ بہت ہو گیا تھا۔ اور جس محف کا قرضہ تھا۔ اس کو گر فقہ کرا دیا ہے، اس لئے وہ جیل ہیں ہے ان کو بردا دکھ ہوا، انہوں نے لوگوں سے بوچھا کہ کتنا قرضہ ہو گیا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ دس بزار دینار، پھر معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا، چنانچہ آپ اس

شخص کی تلاش میں نکلے، اور پہ پوچھے پوچھے اس کے گھر پنچ۔ اور جاکر اس سے کہا کہ ہماراایک دوست ہے۔ تہمارا قرضہ اس کے ذمے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہم میں وہ قرضہ تمہیں اداکر رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ سے کہ میرے سامنے وعدہ کرو۔ اور قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی اسکو یہ نہیں بٹاؤ کے کہ یہ قرضہ کس نے اداکیا ہے، چنانچ اس نے قسم کھائی کہ میں نہیں بٹاؤں گا، چنانچ آپ نے دس ہزار دیناراس کو دے چنانچ اس نے جیل جاکر اس کو رہا کرا دو۔ چنانچ اس نے جیل جاکر اس کو رہا کرا دو۔ ویا۔

جب وہ نوجوان جیل سے رہا ہو کر شہر میں آیا تو اس کو پہۃ چلا کہ چند روز سے حضرت عبد اللہ بن مبارک یماں آئے ہوئے تھے۔ اوگوں سے پوچھا کہ یماں سے کب فکلے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی فکلے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان آپ کے پیچھے دوڑا، اور راستے ہیں آپ کو پکڑ لیا۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں نے ساتھا کہ تم جیل میں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں جیل میں تھا۔ اب اللہ تحالی نے رہائی عطافرہا دی اتبوں نے بوچھا کہ کیسے فکلے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بس اللہ تحالی نے غیب سے فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے میرا قرضہ اوا کر دیا، اس لئے بجھے رہائی مل گئی۔ عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اب اللہ تحالی کا اس پر شکر اوا کرو، اور میں بھی تمہارے لئے دنائی مبارک نے فرمایا کہ اللہ تعلی عطافرہا دے۔

وہ نوجوان بعد میں کتے ہیں کہ ساری ذندگی جھے یہ پہتہ نہ چلا کہ میرا قرضہ اوا کرنے والے عبداللہ ہیں مبارک کے کہ اس مخف نے عبداللہ بین مبارک کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی ذندگی میں اس کے بارے میں کسی کو شمیں بتاؤں گا، کیان جب عبداللہ بی مبارک کی وفات ہوگئی، اس وقت اس محف نے جھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا سب در حقیقت عبداللہ بی تھے۔

( آرخ بغداد:۱۰ / ۱۵۹)

كتاب الزبد والرقائق

بسر حال۔ یہ اس مقام کے بزرگ ہیں کہ ہمیں ان کا نام لیتے ہوئے ہمی شرم

آتی ہے۔ یہ کتاب جو ہم آج شروع کر رہے ہیں یہ انسیں کی لکھی موئی کتاب ہے۔ جس كانام ب "دكتب الزبروالر قائل" يعنى ان احاديث كاجموع ب- جن ميس في كريم سرور دوعام صلی الله علیه وسلم فے زہری ملقین فرمائی ہے۔ اور جن کو بڑھنے سے دنیاک بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور "رقائق" کے معنی وہ احادیث جن کے ردے سے قلب میں گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے۔ ول نرم ہوتے ہیں، غفلت وور ہوتی ب، ايس احاديث كو "رقائل" يا "رقال" كما جانا ب- تقريباً تمام محدثين ايس احادیث برایک مستنل باب قائم کرتے ہیں۔ لیکن انبول نے ان احادیث برب مستقل كتاب لكي وي ب، وي "كتاب الزيد" ك عام ب دوسر عدين ن في بحى كتابس لكمي بير- مثلاً الم و كبع بن الجراح رحمة الله عليه، المم حمد بن عنبل رحمة الله عليه اور الم بیتی رحمداللہ ان سب کی کایس اس موضوع براس عام سے موجود ہیں۔ لیکن حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله عليه كي مد كماب سب سه زياده اس لئے مشهور جوئي كداول تويد حقد شن يس سے جي- دوسرے اس كے كداللہ تعالى فيان كے ہر كام ك اندر برکت عطافر الی تھی، ۔اس لئے خیال ہوا کہ ان کی بیہ کماب شروع کی جائے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اس کی بر کت سے مارے واول میں کھے نری بیدا کر دے، بدونیا جو مارے داوں پر چیالی موئی ہے ، اس کے بدلے اللہ تعالی آخرت کی کچے قرعطافراویں۔ -047

# دوعظیم نعمتیں اور ان سے غفلت

اس كتاب من احاديث بهي جي جي - اور صحاب و تابعين كي كي آخر اور واقعات بهي جي - يسلى حديث وه مشهور حديث به جو حضرت عبد الله بن عباس رحني الله عنما سے مردى ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

° نعمتان مغيون فيهماكث يدمن الناس المسحة والنالغ ° °

( بخاری، کتاب الرقائق، باب ماجاه فی الصعة والفراغ مدے نبر ٢٠٣٩) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی دو تعتیں الی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھو کے میں بڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نعت صحت اور تکرر سی ہے، اور دوسری نعت فرافت اور فرصت ہے یہ دو نعتیں ایک ہیں کہ جب تک یہ نعتیں عاصل رہتی ہیں،
اس وقت تک انسان اس وحوے میں پڑا رہتا ہے کہ یہ نعتیں بیشہ باتی رہیں گی، چنانچہ جب تک تذریح کا ذائد ہے، اس وقت یہ خیال بھی نہیں آیا کہ بھی بماری آئے گی۔
یا فرافت کا زائد ہے، اس وقت یہ خیال بھی نہیں آیا کہ بھی معروفیت اتی زیادہ ہو جائے گی ۔ اس لئے جب اللہ تعالی صحت عطافرا دیتے ہیں یا فرافت عطافرا دیتے ہیں اور بد سوچارہا دھوے میں اپناوقت گزار آرہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملاح سے محروم رہتا ہے، مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فراد ہے ہیں کہ ان شہول کی اس وقت قدر پہچان او، جب یہ عاصل دول ہو

#### صحت کی قدر کر لو

یہ صحت کی نعت جواس وقت حاصل ہے، کیا معلوم کہ کب تک یہ حاصل رہے گی، کچھ پند نہیں کہ کس وقت باری آجائے، اور کیسی باری آجائے، لنذا نیکی اور خیر کے کام کو، اور اپنی اصلاح کے کام کو، افلہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو، آخرت کی فکر کو اس زمانے کے اندر اختیار کر لو، کیا پند مجر موقع لے یانہ لے،

ارے جب بیاری آتی ہے تو پہلے نوٹس دے کر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔
اچھا خاصا چنگا بھلا تکدرست انسان ہے گر بیٹے بیٹے کسی بیل کا تملہ ہو گیا۔ اور اب چلئے
پھرنے کی بھی طاقت نہیں، اس لئے یہ زمانہ ٹلا کر نہ گزارو، بلکہ جو نیک کام کرنا ہے، وہ
کر گزرو، یہ صحت اللہ تعالیٰ نے اس لئے عطافر بائی ہے کہ اس کو اس عالم کے لئے استعمال
کرو جو مرنے کے بعد آنے والا ہے، لیکن اگر تم نے اس صحت کو گنوا دیا۔ اور بیل ی
آگئی، تو پھر حمر بھر مریکڑ کر روگے، اور حسرت اور افسوس میں جنال ہوگے کہ کائی، اس
صحت کے عالم میں پچھ کام کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے ہے پچھ
حاصل نہ ہوگا، اس لئے ان نوتوں کی قدر کرو۔

# صرف ایک حدیث برعمل

سے حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرائی ہے یہ "جوامع
الکلم" یس ہے ہ، اور غالبا الم ابو واؤ و رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چند حدیثیں الی
ہیں کہ اگر انگلن صرف ان چند حدیث پر بھی ہے اسی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مبارک
کانی ہے ، ان جی سے ایک حدیث یہ بھی ہے اسی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مبارک
رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کماب اس حدیث سے جموع فرائی ہے ، اور الم بخلری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مجع بخلری میں "کماب الرقاق" کو اسی حدیث سے شروع فرایا ہے ، اس
علیہ نے بھی اپنی مجع بخلری میں "کماب الرقاق" کو اسی حدیث سے شروع فرایا ہے ، اس
لئے کہ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جمیں پہلے سے تنبیہ فرار ہے
ہیں ۔ بعد جس جن بو فود ہو جاتی ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں ، اور مہاری نفسیات اور رکوں سے واقف ہیں ۔ وہ فرار ہے ہیں کہ دیکھو، اس مفتی ہیں ، اور مہاری نفسیات اور رکوں سے واقف ہیں ۔ وہ فرار ہے ہیں کہ دیکھو، اس وقت جو حمیں صحت اور فرافت کا جو عالم میسر ہے ۔ پھر بعد جس دے یا نہ رہے ۔ اس وقت جو حمیں دے یا نہ رہے ۔ اس کو کام میں لگا لو۔

### " ابھی توجوان ہیں" شیطانی وھوکہ ہے

یہ '' ننس'' انسان کو و حوکہ دیتار ہتا ہے کہ میاں۔ ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ہم نے و نیامیں دیکھاہی کیاہے، ابھی تو ذرا مزے اڑالیں۔ پھر جنب موقع آئے گاتواس وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں گے، اور اس وقت اصلاح کی فکر کر نیس مجے ابھی کیار کھاہے؟

چضور الدس ملی الله علیہ وسلم فرمارہ جیں کہ نفس و شیطان کے اس دھوکھ میں نہ آؤ، جو کچھ کرنا ہے۔ کر گزرو، اس لئے کہ بیہ وقت جو الله تعالیٰ نے عطافرمایا ہے۔ بیہ بری قیمتی چیزہے، بیہ بری دولت ہے، عمر کے یہ کمات جواس وقت انسان کو میسر جیں، اس کا آیک کی بردا قیمتی ہے۔ اس کو برباد اور ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو آخرت کے لئے استعمال کرو۔

کیا ہم نے اتن عمر نہیں وی تھی

قر آن کریم فراآ ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پنچ گاتو اللہ تعالیٰ سے گاکہ ہمیں لیک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے، تواللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے۔

" اَوَلَمْ نُعَرِّرُكُ مُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيُدُ"

(me. He aur)

کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی فض تصبحت حاصل کرنا چاہتا تو تھیجت حاصل کرنا چاہتا تو تھیجت حاصل کرنا چاہتا تو تھیجت حاصل کر لیتا، صرف میہ نہیں کہ عمر دے کر تم کو دیسے بی چھوڑ دیا، بلکہ تمبارے پاس ڈرانے والے تنبیہ کرنے والے تیجیج رہے، ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء علیم السلام تعجیج، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حمیس مخفلت سے بیدار وسلم کے خلفاء اور وارثین حمیس مسلسل جعنجوڑتے رہے، اور حمیس مخفلت سے بیدار کرتے رہے اور آئر رہے کتے رہے کہ خدا کے لئے اس وقت کو کام میں لگا او۔

### ڈرانے والے کون ہیں؟

" ڈرائے والے "کی تغییر مغیرین نے مختلف فرائی ہے، بعض مغیرین نے فرایا کہ اس سے مراو انبیاء علیم السلام اور ان کے وار ثین ہیں، جولوگوں کو وعظ و فیبحت کرتے ہیں۔ اور بعض مغیرین نے فرایا کہ اس سے مراو "سفید بال " ہیں لیخی جب سفید بال آگئے تو سمجھ لو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آگیا، کہ اب وقت آنے والا ہے۔ تیار ہو جاتی، لور اپنے صلات کی اصلاح کر لو، تیار ہو جاتی، لور اپنے صلات کی اصلاح کر لو، اس لئے کہ " فید بال " آگئے ہیں۔ اور بعض مغیرین نے اس کی تغییر " پوتے " سے اس لئے کہ " فید بال " آگئے ہیں۔ اور بعض مغیرین نے اس کی تغییر " پوتے " سے کی ہو ۔ فید بال ہو جائے، اور وہ واوابن جائے، تو وہ ہو آڈرانے والا ہے اس بات سے کہ بڑے میل تمہذا وقت آنے والا ہے، اب جارے لئے جگہ خالی کی و

### ملک الموت سے مکالمہ

میں نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محمد شفع صاحب رحدة الله عليه سے ايك واقعد سنا كد كسى فحف كى ملك الموت سے طاقات بو كئى۔ اس شخص نے ملك الموت سے شکایت کی آپ کابھی عجیب معللہ ہے ونیا میں کسی کو پکڑا جاتا ہے۔ تو دنیاکی عدالتوں کا قانون یہ ہے، کہ پیلے اس کے پاس نوش بیجے ہیں کہ تمارے خلاف یہ مقدمہ قائم ہو ملیاہے، تم اس کی جواب وہی کے لئے تیاری کرو، لیکن آپ کا معاملہ بروا عجیب ہے کہ جب جاہتے ہیں، بغیرنوٹس کے آو مسکتے ہیں، بیٹے بیٹھائے پہنچ گئے۔ اور روح قبنس کر ل \_ يه كيامعالمه ٢٠ \_ ملك الموت في جواب ديا كه ميال - مين تواتيخ نوش بعيجا بون کہ دنیا میں کوئی اتنے نوٹس نہیں بھیجنا، لیکن میں کیا کروں۔ تم میرے نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے، اس کی پرداہ نہیں کرتے، ارے جب تمہیں بخار آیا ہے۔ وہ میرانوش بونا ے، جب ممس کولی باری آتی ہے، وہ میرانوش ہوتا ہے، جب تمهارے سفید بال آتے ہیں۔ وہ میرانونس ہوتا ہے، تمارے ہوتے آتے ہیں ، میرانونس ہوتا ہے۔ میر توات نوش بھیجنا ہوں کہ کوئی حدو حساب شیں۔ مگر ہم کان کی سس دسر۔ ترب بسرحال، اس کئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ بس اس ۔ ً . كه وه حسرت كاونت آئے فدا كے لئے اپنے آپ كوسنجال لواور اس محت كے وقد كو، اوراس فراغت كو وقت كو كام من في آؤ، خدا جائك كرا عالم بين آك.

### جو کرناہے ابھی کرلو

ملاے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سمرہ ہم اوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ اللہ میال نے تنہیں جوانی دی ہے۔ صحت دی ہے، فراغت دی ہے اس کو کام میں لے اولور جو پچھ کرتا ہے۔ اس وقت کر او۔ عبادتی اس وقت کر او۔ اللہ کاذکر اس وقت کر او، اس وقت گناہوں سے نیج جاذ، مجرجب بیار ہو جاؤے یا ضعیف ہو جاؤ گے تواس وقت پچھ بن نہیں بڑے گا، اور یہ شعر بڑھاکر تے تھے لہ ۔

ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیا وقت ہوگا جب نہ ہوگا ہیہ بھی امکان میں اس وقت اگر دل بھی چاہے گاکہ آخرت کا پچھ سلان کرلول، لیکن اس وقت ممکن نیں ہوگا۔ کر نہیں سکو کے ۔۔۔ دور کعت کی حسرت ہوگی

روایت بین ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ تعالی عنہ سغر پر تشریف نے جارہ ہے ہے، راستے بین ایک قبر کو دیکھاتو وہاں پر سواری ہے اتر گئے اور اتر کر وو رکعت لفل پڑھی، اور پھر سواری پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے سماتھ بین ہو حضرات سے، انہوں نے بھاکہ شاید کی فاص آوی کی قبرہے۔ اس لئے یہ اتر کر دو رکعت پڑھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت، کیابات ہے ۔ ؟ سپ بیاں کول اترے؟ انہوں نے جواب ویا کہ بات اصل بین ہے کہ جب بین بین سے من از اتو میرے دل بین خیال آیا کہ جو لوگ قبروں میں پنج کے بین۔ س کا ممل منقطع ہو چکا میرے دل بین خیال آیا کہ جو لوگ قبروں میں پنج کے بین۔ س کا ممل منقطع ہو چکا مرت ہور میں اتنا موقع اور مل جانے کہ ہم دور کعتیں اور پڑھ لیں۔ اور ہماری نیکیوں میں اور ہمارے اتمال میں دور کعتیں اور پڑھ لیں۔ اور ہماری نیکیوں میں اور ہمارے اتمال میں دور کعتیں ہو یا تا ہے۔ لیکن اس حسرت کے باوجود ان کے پاس لفل پڑھ کی موقع شمیں ہو آتو بھے خیال آیا کہ اللہ تعالی سے جس سے اتر کر دور رکعت نفل پڑھ لیں۔ ہمرصال، اللہ تعالی جن کو بہ فکر عطا اس لئے بیں دور کعت نفل پڑھ لیں۔ ہمرصال، اللہ تعالی جن کو بہ فکر عطا اس لئے بیں دور کعت نفل پڑھ لیں۔ ہمرصال، اللہ تعالی جن کو بہ فکر عطا اس لئے بیں دور کعت نفل پڑھ لیں۔ ہمرصال، اللہ تعالی جن کو بہ فکر عطا فراجی ہیں دو اپ آیک ایک لیے کو اس طرح کام جی لائے جیں۔

# نیکیوں سے میزان عمل بحرلو

یہ وقت کے لحلت بوے فیتی ہیں، ای واسطے کما گیا کہ موت کی تمنانہ کرو، اس لئے کہ کیا معلوم کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ارے جو پکے فرصت اور مملت اللہ تعالیٰ نے عطافرہ ارکمی ہے، سب پکھ ای میں ہونا ہے۔ آگے جائے کچھ نہیں ہوگا، اس کے اس دنیا میں جو لحات اللہ تعالیٰ نے عطافرمائے ہیں، اس کو غنیمت سمجھو، اور اس کو کام میں لے لو ۔ مثلاً ایک فحد میں اگر ایک مرتبہ سمجان اللہ کر دو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ لیک مرتبہ سمجان اللہ پڑھے سے میزان عمل کا پورا عمل کا آوحا پلڑا بھر جاتا ہے، اور لیک مرتبہ "الحمد اللہ" کمہ دیا تواب میزان عمل کا پورا پلڑا بھر گیا، دیکھتے یہ لحات کتے تیتی ہیں۔ لیکن تم اس کو گواتے پھر رہے ہو، خدا کے لئے اس کو اس کام میں استعال کر لو۔

(کترالسال، صعث تمبر۲۰۱۸)

#### حافظ ابن حجرا اور ونت کی قدر

حافظ ابن جرر حمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدثین جی ہے ہیں اور بخاری شریف کے شارح ہیں، اور علم کے بہاڑ ہیں، عمل کے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا تھا۔ آج انسان اس مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتا، عالم اور مصنف اور محدث کے نام ہے مشہور ہیں، ان کے حالت جی لکھا ہے کہ جس وقت تصنیف کر رہے ہوتے تو تاب لکھتے لکھتے جب قلم کا قط خراب ہو جاتا ۔ اس ذمانے جی لکڑی کے قلم ہوتے ہے، اور بار بار اس کا قط بنا پڑتا تھا۔ تواس کو چاتوے دویارہ ورست کرنا پڑتا تھا۔ اور اس میں تورا ساوقت لگتا تو یہ وقت بھی بیکا گزارنا گوارہ نہیں تھا، چنا نچہ ہتنا وقت قط لگانے بیں گزر تا۔ اتن و یہ تیرا کلہ "سمان اللہ والحد الله الله الله والله الله الله والله الكر الله علیہ سے۔ وہ تو الله الله کی عبادت بھی ضائع نہ جائے۔ اس لئے کہ جو وقت تصنیف کرنے میں گزر رہا ہے۔ لیکن جو چند لمحات کے ہیں۔ اس کے کہ وقت تصنیف کرنے میں گزر رہا ہے۔ لیکن جو چند لمحات کے ہیں۔ اس کے کہ بو وقت تصنیف کرنے میں گزر رہا ہے۔ لیکن جو چند لمحات کے ہیں۔ اس کے بین جو چند لمحات کے ہیں۔ اس کو بین منائع کریں۔ اور اس میں تیمراکلہ پڑھ لیں۔ اکہ یہ لمحات ہی بیکار نہ جائیں۔ بہر صال حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل ہیں ہے کہ وقت کی قدر بہت کے وقت کی قدر بہتے۔ کہ وقت کی وقت کی قدر بہتے کہ وقت کی وقت کی قدر بہتے کہ وقت کی قدر بہتے۔ کہ وقت کی وقت کی قدر بہتے کہ وقت کی وقت کی قدر بہتے۔ کہ وقت کی وقت کی وقت کی قدر بہتے۔ اور اس میں قبر الکہ کی اس ارشاد کا حاصل ہیں ہے کہ وقت کی قدر بہتے۔ کہ وقت کی قدر بہتے کی وقت کی قدر بہتے۔ کی وقت کی قدر بہتے۔ کی وقت کی قدر بہتے کی وقت کی قدر بہتے۔ کی وقت کی قدر بہتے کہ وقت کی قدر بہتے کی وقت کی قدر بہتے کی قدر بہتے کی وقت کی قدر بہتے کی وقت کی وقت کی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرن

#### حضرت مفتی صاحب اور وقت کی قدر

آج ہمرے ماحول میں سب سے زیادہ ہے قدر اور ہے وقت چیز وقت ہے۔
اس کو جس طرح چاہا گوا دیا۔ گپ شپ میں گزار دیا۔ یا فضولیات میں گزار دیا۔ یا بلادجہ الیے کام کے اندر گزار دیا جس میں نہ دنیا کا فقع نہ دین کا نقی ۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرایا کرتے ہے کہ میں اپنے وقت کو لول لول کر خرج کر آ ہوں، باکہ کوئی لحد بیکار نہ گزرے۔ یا دین کے کام میں گزرے۔ یا دنیا کے کام میں گزرے۔ یا دنیا کے کام میں گوار دیت ہی جو تو وہ بھی ہائے و دین بی کا کام بن جاتا ہے۔ اور ہمیں قسیحت کرتے ہوئے فرایا کرتے ہے کہ یہ بلت تو ہے ذرا شرم کی ہی ایکن خہیں سمجھانے کے لئے کہ تا ہوں، کہ جب انسان میت الخلاجی بینچا ہوتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ توانسان ذکر کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کر نامنع ہے۔ اور نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کر کامنع ہے۔ اور نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اور میری طبیعت الی بن گی ہے کہ جودقت قراں دیکاری میں گزر تا ہوں۔ وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ کہ اس میں کوئی کام خمیں ہورہا ہے۔ اس لئے اس وقت ہی کہ بوت ہی ہی کی کام میں لگ ہوتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت ہی کس کام میں لگ جاتے ہوں کو دھو لیتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت ہی کسی کام میں لگ جاتے ہوں کو استعال کرے تواس کو گذا اور عام طوم نہ ہوں

اور فرما یا کرتے تھے کہ پہلے ہے سوچ لیتا ہوں کہ فلاں وقت میں جھے پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ میں کیا کام کرنا ہے؟ یا کھانا کھانے کے فورا بعد پر سنا لکھنا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ وس منٹ کاوقفہ ہونا چاہئے تو میں پہلے سے سوچ کر رکھتا ہوں کہ کھانے کے بعد یہ دس منٹ فلاں کام میں صرف کرتے ہیں، چنا نچہ اس وقت میں وہ کام کر لیتا ہوں،

جن حضرات فے میرے والد ماجد رحمہ اللہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کار کے اندر سفر بھی کر رہے جی اور قلم بھی چل رہا ہے، اور بلکہ جس نے تو ان کور کشہ کے اندر سفر کے دوران بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے، جس جس جھنکے بھی بہت لگتے ہیں، اور ایک جمل بڑے کام کا ارشاد فرما یا کرتے تھے۔ جو سب کے لئے یاد رکھنے کا ہے، اللہ تعلل اپنی رحمت سے اس بر عمل کرنے کی توثی عطا فرمائے۔ آئین۔ فرماتے تھے کہ

وتجموا

# کام کرنے کا بھترین گر

جس کام کو فرصت کے انظار میں رکھاوہ ٹل گیا، یعنی جس کو اس انظار میں رکھا
کہ جس فرصت کے گر سب کریں گے، وہ ٹل گیا۔ وہ کام پھر نہیں ہوگا۔ کام کرنے کا
راستہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو ذہر دستی اس کے اندر داخل کر دو،
تو وہ کام ہو جائے گا میں تو اپنے والد ماجد رحمہ اللہ علیہ کا احسان مند ہوں، اللہ تعالی ان
کے درجات بلند فرمائے۔ آمین آپ کا فرمایا ہوا میہ جملہ بھٹ چیش نظر رہتا ہے، اور
آئے وں سے اس کا مشاہرہ کر آ ہوں کہ واقعی جس کام کے بارے میں میموجت ہوں کہ
فرست ساگی تو کریں گے، وہ کام بھی نہیں ہوتا، اس لئے کہ حوادث روز گار ایسے جی
نہ وہ موقع و سینتہ جس می نہیں، ہاں جس کام کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے،
انسان اس کام کو کری تر را ہے، زبر دستی کر ایتا ہے، چاہے وقت ملے یا نہ سلے

# كيا پهر بهي نفس ستى كريگا؟

اہرے حضرت ذاکر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ فرہایا کرتے ہے کہ دیکوں وقت کو کام میں لگانے والحریقہ من اور مشاہ تہمیں میہ خیال ہوا کہ فلال وقت میں تلاوت کریں گے، یانفل نماز پر حس کے، لیکن جب وہ وقت آیا تواب طبیعت میں سستی ہو رہی ہے۔ اور اشنے کو دل نمیں چاہ رہا ہے۔ توایسے وقت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا کرو۔ اور اس ففس ہے کو کہ اچھا، اس وقت تو تہمیں سستی ہوری ہے۔ اور بستر سے اضح کو دل نمیں چاہ رہا ہے، لیکن میہ بناؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف سے یہ پہنام آجائے کہ ہم تہمیں بست بردا محمدہ، یابت بردی طازمت وینا چاہتے جیں۔ اس لئے تم اس وقت فوراً ہمارے پاس آجاؤ ہی آباس مقت ہی سستی رہے گی ؟ اور کیا تم یہ جواب وے دو کے کہ جس اس وقت نمیں آسکا، اس وقت تو ہی ستی رہے گی ؟ اور کیا تم یہ جواب وے دو کے کہ جس اس وقت نمیں آسکا، اس وقت تو ہی عشل وہوش ہے، باد شاہ کا وقت تو ہی عشل وہوش ہے، باد شاہ کا وقت تو ہی عشل وہوش ہے، باد شاہ کا

یہ پیغام س کر اس کی ساری ستی کلفی اور نیند دور ہو جائیگی اور خوشی کے مارے فوراً اس انعام کو لینے کے لئے بھاگ کھڑا ہوگا، کہ جھے اتنا برا انعام طنے والا ہے \_

لندااگر اس وقت یہ نفس اس انعام کے حصول کے لئے بھاگ پڑے گاتواس

معلوم ہوا کہ حقیقت میں اٹھنے سے کوئی عدر نہیں ہے، اگر حقیقت میں واقعیۃ اٹھنے

اللہ مریراہ حکومت جو بالکل عاجز، ور عاجز ہے، وہ اگر تمہیں لیک منصب کے

کالیک مریراہ حکومت جو بالکل عاجز، ور عاجز ہے، وہ اگر تمہیں لیک منصب کے

لئے بلارہا ہے تواس کے لئے انتا بھاگ رہے ہولیکن وہ احم الحاکمین، جس کے بقنہ و

قدرت میں بوری کائنات ہے۔ وینے والاوہ ہے چھینے والاوہ ہے، اس کی طرف سے بلاوا

آرہا ہے۔ تو تم اس کے دربار میں حاضر ہونے میں سستی کر رہے ہو؟ ۔ اس تصور سے

انشاء اللہ ہمت پیرا ہوگی، اور وہ وقت جو بریکر جارہا ہے۔ وہ انشاء اللہ کام میں لگ جائے

انشاء اللہ ہمت پیرا ہوگی، اور وہ وقت جو بریکر جارہا ہے۔ وہ انشاء اللہ کام میں لگ جائے

### شهوانی خیالات کا علاج

حضرت والكر صاحب رحمة الله عليه ايك مرتبه فراف الله كديد جو كناه ك واعيم الور تقاضي بيدا بوسة بيل وان كا علاج اس فرح كروكه جب ول بي بيد تخت تقاضه بيدا بوكه اس فكا كو قلط جكه بر استعل كرك لذت حاصل كرون، تواس وقت ذرا سايه تصور كروكه اكر ميرك والد جهي اس حالت بين ديكه ليس كيا بحر بين بير حكت جارى د كون كا، ؟ باأكر جهي بيد معلوم بوكه ميرك فلا جي اس حالت بين ديكه ربي جارى ركو والا إلى بي بيد بوكه ميري اولاد ميري اس حركت كو ديكه ربي كيا بحر بين بي كام جلري ركو والا إلى بين بيد به كم أكر ان بين كونى بين ميري اس حركت كو ديكه ربي وكي ربي ميري الى حركت كو ديكه ربي ميري الى حركت كو ديكه ربي ميري الى حركت كو ديكه ربي ميري الى مرك الى من كونى بين ميري اس حركت كو ديكه ربي كان بين كونى بين ميري الى حركت كو ديكه ربي ميري الى حركت كو ديكه ربي بين كرو قاد جاب دل بين كتاشديد ويكون ميرا كون ميرا كون من كان شديد الكون شد بيدا كون شد كون شد بيدا كون شد بي بيدا كون شد كون شد كون شد كون شد بيدا كون شد كون

میری دنیاد آخرت میں کوئی فرق نمیں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کوجو اعظم الحاکمین دیکھ رہاہے۔ اس کی پرواہ جھے کوں نہ ہو، اس لئے کہ وہ مجھے اس پر سزاہمی دے سکتاہے۔ اس خیل اور تصور کی

#### بركت سے اميد ہے كہ اللہ تعالى اس كناه سے تحفوظ ركيس كے۔

# تمهاری زندگی کی فلم چلا دی جائے تو؟

حضرت واکر صاحب قدس اللہ سرہ کی لیک بات اور یاد آئی فراتے ہے کہ ذرا
اس بات کا تصور کرو کہ اگر اللہ تعالی آخرت میں تم سے بول فرائیں کہ :اچھااگر حمیس
جنم سے ور لگ رہا ہے، تو چلوہم حمیس جنم سے بچائیں گے، لیکن اس کے لئے ایک شرط
ہوہ یہ کہ ہم لیک یہ کام کریں گے کہ تماری پوری زندگی جو بچین سے جوانی اور
بوھائے تک اور مرف تک تم فے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم ک
ویصنے والوں میں تمارا باپ ہوگا تماری ماں ہوگی، تمارے بین بھائی ہونے، تماری
اولاد ہوگی تمارے ورست احباب
ہوتے۔ اور اس فلم کے اندر تماری پوری زندگی کا فقت سائے کر دیا جائیگا، اگر حمیس یہ
بات منظور ہو تو پھر تمہیں جنم سے بچالیا جائے گا۔

اس کے بعد حفرت فرائے تنے کہ ایسے موقع پر آدمی شاید آگ کے عذاب کو گوارہ کر لے گا، مگر اس بات کو گوارہ نہیں کر لگا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آجائے ..... للذا جب اپنے مال ، باپ ، دوست احباب ، عزیز دا قارب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آنا گوارہ نہیں۔ تو پھر ان احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا کیے گوارہ کر لو مے ؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔

# کل پر مت ٹالو

بسرحال، یہ صف جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرائی یہ بڑے
کام کی صدے ہے، اور اور ول پر تعش کرنے کے قاتل ہے کہ عمر کا ایک ایک لحد برا الیتی
ہے، جو وقت اس وقت طا مواہے۔ اس کو ٹلاؤ نہیں۔ اور یہ جو انسان سوجتلہے کہ اچھا
یہ کام کل سے کریں گے، وہ کل پھر آئی نہیں، جو کام کرنا ہے۔ وہ ابھی اور آج ہی
شروع کر دو، بلا آخیر شروع کر دو۔ کیا بعد کہ کل آئے یانہ آئے۔ کیا بعد کہ کل کو یہ

داعیدموجودرہ یاندرہ، کیا ہد کہ کل کو حالات ساز گار رہیں یاندرہیں، کیا ہد کہ کل کوقدرت رہے یاندرہ اور کیا ہد کہ کل کو زندگی رہے یاندرہ، اس لئے قرآن کریم میں فرمایا کہ:

" وَسَادِعُوْ اللهُ مَغْمِرَةٍ مِنْ زَيْكُهُ وَكِلَّةٍ مَنْ مُنْهَا التَّمَا وَاتْ وَالْآلِيةُ،

(سوره آل عمران: ١٣٣)

لین این برورد گاری مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر ند کرو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سازے آسان اور زمین ہے۔

نیک کام میں جلد بازی پندیرہ ہے

جلدبازی و پے تو کوئی اچھی چیز نہیں۔ لیکن نکی کے کام میں جلدی کرنا اور جس نکی کا خیل دل میں پیدا ہوا ہے، اس نکی کو کر گزرتا، یہ اچھی بات ہے۔ اور اس معنی ہیں لیک دوسرے سے آگے ہوھنے کی کوشش کرو، ریس کرو، مقابلہ کرو، اگر دوسرا آگے بوج رہا ہے تو میں اس سے اور آگے برج جاؤں۔ اور اس کام کے لئے اللہ جارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے، اس صدے کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلول میں اللہ دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفق عطا فرما دے۔ آمین۔ امارے دلول میں اللہ دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفق عطا فرما دے۔ آمین۔ آج ہم لوگوں نے اپنی آخرت کا دھیان بہت کم آبا ہے۔ ففلت میں بوج خوا جو چیس کھنے کے سوچ بچل میں آخرت کی دھیان بہت کم آبا ہے۔ ففلت میں بوج خوا خوا یک حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد

# پانچ چیزول کو غنیمت سمجھو

عن عرب ميرون الاودى وضي الله تعالى عنه عالى: قال رسول الشه صلاطي عليه وسلولرجل وهويعظه : اغتنم خشا قبل شيء شببك قبل عرمك ، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك و فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك " (مشكاة كتب الرقال رقم ١٩٨٤)

عمربن میمون اودی رمنی الله عنه روایت کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک صاحب کو تعیمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یانچ چیزوں کو یانچ چیزوں سے پہلے ننیمت سمجھو برحایے سے پہلے جوانی کو ننیمت سمجھو، اور بہاری سے پہلے صحت کو ننیمت سمجور، اور این ملداری کو محلی سے پہلے ننیمت سمجھور، اور فرصت کو مشنول سے سلے فنیمت سمجوں اور اپی زندگی کو موت سے سلے فنیمت سمجوں

جوانی کی قندر کر لو

مطلب سے ہے یہ بانجوں ایس میں کہ ان کا خاتمہ مونے والا ہے اس وقت جوانی ہ، لیکن جوانی کے بعد برد هایا آنے والا ہے، بد جوانی بیشہ باتی رہنے والی شیس ہے، بلكه ياتواس كے بعد برهايا آيگا۔ ياموت آيگي، تيسراكوئي راسته شيں ہے۔ اس لئے اس برحاب سے پلے اس جوانی کو غنیمت سمجمور سے توت اور توانائی، اور صحت اللہ تعالی نے اس وقت عطافر الی ہے، اس کو غنیمت سمجے کر اعظم کام میں لگا او برها بے میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ منہ میں دانت اور نہ چیٹ میں آنت، اس وقت کیا کرد کے جب ہاتھ یاؤل نہیں ہا سکو کے، شخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ب وتت بیری مرگ ظام میشود بربیز کار در جوانی توسه کردن شیوه پخیمری

برحاب میں و فالم بھیریا ہی رہیز کاربن جاتا ہے، کوں ؟ اس لئے کہ کماہی نسیس سکا، طاقم ہی نہ رہی، اب کس کو کھائیگا۔ ارے جوانی میں توبد کرنا پیفیروں کا شیوہ ہے، اس لئے فرمایا کہ بوحایے سے پہلے جوانی کو غنیست سمجمور

صحت، ملداری اور فرصت کی قدر کرو

اس وقت صحت ہے، لیکن یاد رکھو، کوئی انسان دنیا کے اندر الیانہیں ہے کہ صحت کے بعداس کو بہاری نہ آئے۔ بہاری ضرور آئیگی۔ لیکن پند نہیں کب آ جائے، اس لئے اس سے پہلے اس موجودہ محت کو غنیمت سجھ او۔ اور اس وقت الله تعالی نے مالی فراغت اور مالداری عطافرمائی ہے، کچھ پہتہ نہیں کہ بیہ کب ہوئی ہے، کچھ پہتہ نہیں کہ بیہ کب بیک ہے، ایچھے خاصے کہ بیہ کب کہ بیک کہ بیاں البیجھے خاصے امیر کبیر تنے، مگر اب فقیر ہو گئے۔ خدا جانے کب کیا حال پیش آخرت سنوار نے کے لئے آنے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت مجھو اور اس کو اپنی آخرت سنوار نے کے لئے استعمال کر او۔

اور اپنی فرصت کو مشنولی سے پہلے نئیمت سمجھو، یعنی فرصت کے جو لحات اللہ تعالیٰ نے عطافرمائے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ بیشہ باتی رہیں گے، مہمی نہ مجمع مشنولی ضرور آئیگی۔ اس لئے اس فرصت کو صحح کام میں لگالو۔ اور زندگی کو موت سے پہلے نئیمت سمجھو۔

## صبح کوبیہ دعائیں کر لو

اور اس زندگی کے او قات کو کام میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صبح ہے شام
تک کی زندگی کا نظام اللو قات بناؤ، اور پھر اس کا جائزہ لو کہ میں کیا گیا کر رہا ہوں، اور
میں اعمال خیر کے اندر کیا کیا اضافہ کر سکتا ہوں۔ ان کا اضافہ کرو۔ اور میں کن کن
گناہوں کے اندر جٹنا ہوں ان کو چھوڑو، اور صبح کو نماز پڑھ کے یہ دعایا نگا کرو کہ یا اللہ
مید دن آنے واللہ ہے میں باہر نگلوں گا۔ خدا جانے کیا صلات پیش آئیں۔ یا اللہ میں
اس کا ارادہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن کو آخرت کے لئے ذخیرہ بناؤں گا، اے اللہ،
جھے اس کی توفیق عطافرہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دعائیں ما نگا
گرتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہئے، اور صبح کو وہ دعائیں ضرور ما گئی چاہئے،
چنانچہ آپ وعافرہائے:

الله مداف اسالك خدر ماف هذا اليوم وخدر مابعدة الله مداف اعوذ بك من مشرما في هذا اليوم وشرما بعدة -( تذى ، ابواب الدحوات ، باب اجاء في الدعاء اذا أثر ، ) الله عداف استلك خداد هذا اليوم و فتحه ونصود

ونوبه وبركته وعداه

(ابو واؤد و کتاب الادب ، باب ما یقول اذا اثبی ، صدی نبر ۱۹۳۰)
حضور اقد س صلی الله علیه وسلم ایس ایس دعائیں بتا گئے کہ دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی ، جن کو یہ دعائیں یاد ہوں ، وہ صبح کے وقت ان دعاؤں کو پڑھ لے۔ اور جن کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں ، وہ اردو ہیں الله تعالیٰ سے یہ دعا کر لے کہ یا الله ، یہ دن شروع کر رہا ہوں کہ اس دن کے چوہیں گھنٹوں کو صبح استعال کرو نگا، غلط استعال اور بے فائدہ ضائع کرنے سے بچاتو نگا، میں تو ارادہ کر رہا ہوں کہ اس دن کے چوہیں گھنٹوں کو رہا ہوں ، نیس یا الله ، میں کیا، اور میرا ارادہ کیا، میرا عزم کیا۔ میری ہمت اور میرے دوسلے کی کیا حقیقت ہے ، عزم دینے والے بھی آپ ہیں، ہمت دینے والے بھی آپ ہیں، حصلہ دینے والے بھی آپ ہیں، حصلہ دینے والے بھی آپ ہیں ، حمت دینے والے بھی آپ ہیں، حصلہ دینے والے بھی آپ ہیں۔ آپ بی اپنی مضی کے دینے مالت پیرا فرماد بیخ کہ ہیں اس دن کے چوہیں گھنٹوں کو آپ کی مرضی کے دینے مالت پیرا فرماد بیخ کہ ہیں اس دن کے چوہیں گھنٹوں کو آپ کی مرضی کے مطابق صرف کر دول ۔ بس صبح اٹھ کر روزانہ یہ دعاماتگ لیا کرو، انشاء الله اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔ مطابق صرف کر دول ۔ بس صبح اٹھ کو مدینے عبالیں کے۔ میں اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔ میں اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔ میں اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔ میں اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔ میں اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔ میں اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔ میں اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔ میں اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاہیں گے۔

قرات ين :
عن الحسن رحمه الله تعلله انه كان يقول : ادم كات اقوامًا كان احدهه ما شخطي عمر لامنه على دم اهمه و د نانيره ومن الحسن انه كان يقول : ابن آدم ، إياك و المسوية ما ناك يعدمك و لمت بغد ، وان يكن غد الك فكس في غد كما كست في اليوم و الا يكن لك لعد تسند عملي ما فوطت في اليوم :

اليوم و الا يكن لك لعد تسند عملي ما فوطت في اليوم :

(اكس الرح د و الرقائل من من)

#### حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه

حفرت حن بعرى رحمة الله بدے درجے كے تابعين من سے ہيں، اور ہمارے مشائ اور طريقت كے جينے عليے ہيں۔ ان سبكى انتا حفرت بعرى رحمة الله عليه ير موتى ہے، لينى ابتداء حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے موتى ۔ اس كے بعد

حضرت على رصنى الله عنديس - اور ان كے بعد حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه بيس چنانچه بع حضرت على رصنى الله عليه بيس چنانچه بع حضرات شجره پر معتم بيس، ان كو معلوم بوگا كه اس بيس حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه كا بام بھى آيا ہے \_ اس طرح بهم سب ان كے احسان مند بيس - بهم سب كى كر دنيس ان كے احسان مند بيس - بهم مسب كى كر دنيس ان كے احسانات سے جھكى بوكى بيس، اس لئے كه بهم كو الله تعالى مند جو بكھ عطافرما يا ہے - وہ النى برد كول كے واسلے سے عطافرما يا ہے ، بسرحال به برد در بے كے اولياء الله بيس سے بيس -

### وقت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے

حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه في يهال ان ك دو قول لقل ك ہیں، پہلے قول میں وہ فرماتے میں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے ۔ " لوگوں" سے مراد محابہ کرام ہیں۔ اس لئے کہ یہ خود تابعین میں سے ہیں، اس لئے ان کے اسالڈہ حضور اندس صلی الله علیه وسلم ہے صحابہ ہتھے ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یا یا ہے اور ان لوگوں کی محبت اٹھائی ہے جن کااینے عمرے لمحات اور او قات پر بخل سونے جاندی ك وراهم اور دينار سے كسين زيادہ تھا۔ يعنى جس طرح عام آمى كى طبيعت سونے چاندى ی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور اس کو صاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے یاس سونا جاندی آجائے۔ تو وہ اس کو بدی حفاظت سے رکھتا ہے۔ اور اس کو بے میکہ رکھنے ے برہیز کر آ ہے۔ ماکد کمیں چوری ند ہو جائے، یا ضائع ند ہو جائے۔ اس طرح بدوہ لوگ نتے جو سونے جاندی ہے کہیں زیادہ اپنی عمر کے لمحات کی حفاظت کرتے تھے، اس کے کہ زندگی کا ایک لحد سونے جاندی کی اشرفیوں سے کمیں زیادہ فیتی ہے۔ کمیں ایسانہ موك عمر كاكولى لحد كسى بيكار كام يس، ياناجائز كام يس، ياغلط كام يس صرف بوجائ وه لوگ و تت کی قدر وقیت پہانتے تھے کہ عمر کے جو لحات اللہ تعالیٰ نے عطافرائے ہیں۔ بید بری عظیم احت ہے کہ اس کی کوئی صدو حسلب حسیں، اور بید احمت کب تک حاصل رہے گی؟ اس کے بارے میں ہمیں کچے معلوم شیں۔ اس لئے اس کو خرج کرنے میں بوی احتیاط سے کام کیتے تھے۔

### دور کعت نفل کی قدر

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علی وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہتے۔
تواس وقت صحابہ جو ساتھ تھے۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو دور کعت نفل
کمی جلدی جلدی میں تم پڑھ لیتے ہو۔ اور ان کو تم بہت معمولی سجھتے ہو۔ لیکن یہ شخص
جو قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک میہ دور کعت نفل سلری دنیا و ماویہا سے بہتر ہیں۔
اس لئے کہ یہ قبر والا هخص اس بات پر حسرت کر رہا ہے کہ کاش جھے زندگی میں دو منٹ
اور مل جاتے تو میں اس میں دور کعت نفل اور پڑھ لیتا۔ اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر
لیتا۔

#### مقبرے سے آواز آرہی ہے

المارے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفع صاحب رحمة الله علیه کی کمی ہوئی ایک لفم پڑھنے کے قاتل ہے۔ جو اصل میں حضرت علی رضی الله عنه کے کلام سے مانوذ سے۔ اس نظم کا عنوان ہے۔ اس مقبرے کی آواز "جیسا کہ ایک شاعرانہ تخیل ہو آ ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ تووہ قبروالا گزرنے والے کو آواز دے رہاہے۔ جنانچہ وہ نظم اس طرح شروع کی ہے:

مقبرے پر حزدتے والے سن فھر، ہم پر حزدتے والے سن

ہم بھی لیک دن زیس پر چلتے تھے ہاتوں ہاتوں میں ہم چلتے تھے

سی کہ جم ہی اس فے زبان حال سے اپنی داستان سنائی ہے کہ ہم ہی اس دنیا کے ایک فرد شخے۔ تمہدی طرح کھائے چتے تھے۔ لیکن ساری زندگی میں ہم نے جو بچھ کمایا، اس میں سے ایک ڈرہ ہی ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ نیک عمل کرنے کی توفق ہو گئی تھی۔ وہ تو ساتھ آگیا، لیکن باتی کوئی چیز ساتھ نہ

آئی۔ اس لئے وہ گزرنے والے کو تھیجت کر رہا ہے کہ آج ہمارات حال ہے کہ ہم فاتحہ کو ترجے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آکر ہم پر فاتحہ پڑھ کر اس کا ایسال ثواب کر وے، اور اے گزرنے والے، تھے اہمی تک زندگی کے یہ لمحات میسر ہیں۔ جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

### صرف "عمل" ساتھ جائے گا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے کیا عجیب و غریب انداز ہیں۔ کس طریعے ہے ای اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے ہے کیا عجیب و غریب انداز ہیں۔ کس طریعے ہے ای است کو سمجھانا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ جب مردے کو قبرستان نے جایا جاتا ہے تو تبن چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اور رشتہ دار، جو اس کو چھوڑنے کیلئے قبر تک جاتے ہیں۔ ووسرے اس کا مل، مشلا چلر پائی، کفن وغیرہ۔ اور تبسرے اس کا عمل، اور پھر کہی دو چیزیں۔ یعنی رشتہ دار، اور مال قبر تک اس کو پہنچانے کے بعدوالی آ جاتے ہیں۔ لیکن آگے جو چیزاس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ صرف اس کا عمل ہے۔
لیکن آگے جو چیزاس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ صرف اس کا عمل ہے۔

( بخلری، کتاب الرقاق ، باب سکرات الهوت )

کسی نے فوب کھاہے۔

اب اکیلے ہی چلے جائیں کے اس منزل سے ہم
وہاں کوئی نمیں جائے گا۔ ہر حال اس "مقبرے کی آواذ" میں حضرت علی
حم الله وجهه نے یہ سبق ویا کہ جب ہی کسی قبرے پاس سے گزرو، ذرای ویر کیلئے یہ
موج لیا کرو کہ یہ ہمی ہماری طرح ایک انسان تھا۔ اور ہماری طرح اس کو بھی زندگی میسر
تھی۔ اس کا بھی مالی تھا، دولت تھی۔ اس کے بھی عزیز ورشتہ دار تھے۔ اس کے بھی
عہانے والے تھے۔ اس کی بھی خواہشات تھیں۔ اس کے بھی بذبات تھے، گر آج وہ
میانے والے تھے۔ اس کی بھی خواہشات تھیں۔ اس کے بھی بذبات تھے، گر آج وہ
میان دفعت ہو چیس، بال اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ صرف اس کا عمل
سب رخصت ہو چیس، بال اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ صرف اس کا عمل
سب رخصت ہو چیس، بال اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ صرف اس کا عمل
سب رخصت ہو چیس، بال اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ صرف اس کا عمل
سب رخصت ہو چیس، بال اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ صرف اس کا عمل

#### موت کی تمنامت کرو

اس نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی موت کی تمنانہ کرو، چاہے تم کتنی ہی معینتوں اور تکلیفوں میں ہو، اس وقت بھی یہ دعانہ کرو کہ یا اللہ، مجھے موت دے دے۔ اس لئے کہ اگرچہ تم تکلیفوں میں گرے ہوئے ہو۔ لیکن عمر کے یہ لمحات جواس وقت میں نیکی کی توفق ہوجائے۔ اور پھر اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ کے یماں بیڑہ پار ہو جائے۔ اس لئے بھی موت کی تمنانہ کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، یہ دعا کرو کہ یا اللہ، آپ نے کاموں میں صرف فرما عطا فرمائے میں۔ ان کو نیک کاموں میں اور اپنی رضا کے کاموں میں صرف فرما وے۔

#### حفرت میاں صاحب کا کشف

حفرت میال سیدا صفر حسین صاحب رحمة الله علیہ میرے والد ماجد رحمة الله علیہ میرے والد ماجد رحمة الله علیہ اساقده میں سے تھے، اور موج کے اولیاء الله جس سے تھے، اور صاحب کشف و کر امت بزرگ تھے میرے استاد موانا فضل محر صاحب بد ظلم موات میں ہیں الله تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آجین انہوں نے خود اپنا واقعہ سایا کہ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب قدس الله مرہ جے سے واپس تشریف لائے، ہم اس وت طالب علم تھے۔ اور دارالعلوم دیو بند میں پڑھتے تھے، طلبہ میں سے آیک طالب علم نے کما میاں صاحب جے کر کے آئے ہیں۔ چلوان کے یمال جا کر مجوریں کھائیں گے کویا کہ اس نے حضرت میاں صاحب کے پاس جات کی کوم ان مجوریں طیس گی، میاں صاحب کے پاس جات کی وجہ یہ بیان کی کوم ان مجور کھائے کیلئے جاتا جاہتا ہے، حلانکہ وہ تو استے ہو حال میاں صاحب کے پاس صرف مجور کھائے کیلئے جاتا جاہتا ہے، حلانکہ وہ تو استے ہو مات طلبہ ان سے ملاقات کیلئے جیا۔ جب میاں صاحب کے گور بنچ اور ان کو جاکر سلام کیا تو میاں صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے وادم سے فرمایا کہ یہ صاحب تو مجوریں کھائے آئے ہیں، ان کو تو مجودیں دے کر خوادی کے وہ بینے بیٹھے بیٹھے اپنے خوادم سے فرمایا کہ یہ صاحب تو مجوریں کھائے آئے ہیں، ان کو تو مجودیں دے کر ایک وہ میں ان کو تو مجودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو مجودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو مجودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو مجودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو مجودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو مجودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو مجودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو مجودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو مجودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو مجودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو مجودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو محبودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو محبودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو محبودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو محبودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو محبودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو محبودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو محبودیں کھائے آئے ہیں، ان کو تو محبودیں دے کر مایا کہ یہ صاحب تو محبودیں کھائے آئے ہیں۔

(4.4)

#### رخصت كر دو- اور باتى طلب كوائدر بالو \_ ايے صاحب كشف بزرگ تھے۔

#### زیادہ باتول سے بیخنے کا طریقہ

ميرے والد باجد رحمة الله عليه نے حضرت ميل اصغر حسين صاحب رحمة الله عليه كابيد كابيد واقعه سنايا كه الك مرتبه عن ان كے پاس كياتو انهوں نے فرمايا كه مولوى شفيع صاحب آج ہم آپس على عربي على بات كريس كے۔ على بوا جران ہوا كه آج مك تو كمى ايسانسيس كياتھا۔ آج معلوم نميس كيابات ہوگئى، على نے بوچھا كه كيوں؟كوئى وجدتو بتائي؟ فرمايا كه جب ہم آپس على بيضتے جي تو بعض او قات فضول ادهر اوهرى باتيں شروع ہو جاتى ہيں۔ اور ميذبان قابو على نميس رہتى، لوط ) ب تكلف عربي اتم بول سكتے ہو، اور نه على بات ہوگى، به اور نه على بات ہوگى، به طرورت كى بات ہوگى، به طرورت كى بات ہوگى، به طرورت بات نه ہوگى،

#### جاری مثال

پھر فرمایا کہ جملری مثال اس مخف جیسی ہے جو بہت مال و دولت، سونا چاندی لیکر
سفر پر دولنہ ہوا تھا۔ اور پھر وہ سارا مال و دولت اور سونا چاندی راستے ہیں خرچ ہو گیا۔ اور
اب صرف چند سکے باتی رہ گئے۔ اور سفر اسباہ ۔ اس لئے اب ان چند سکوں کو بہت دکھ بھال کر بہت احتیاط سے خرچ کر آہے ۔ آکہ وہ سکے بے جاخرچ نہ ہو جائیں \_ پھر فرمایا
کہ جماری بہت بڑی عمر تو بہت سے فضول کاموں میں گزر گئی۔ اور اب چند لوات باتی
ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ بھی کی ہے فائدہ کام میں صرف ہو جائیں \_ یہ وہی بات ہے
حضوت حسن بھری رجمت اللہ علیہ نے فرمائی \_ حقیقت یہ ہے کہ دیو بند میں اللہ تعالیٰ نے جو
علاء پیدا فرمائے تھے انہوں نے سحابہ کرام کی یاویں آن ہ کر دیں۔

#### حضرت تھانوی اور وقت کی قدر

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس اللہ مرہ ۔ اللہ تعالی ان کے ورجات بلند فرمائے۔ آمین ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت محیم الاست مولانا اشرف على صاحب تعانوي قدس الله سره كو ديكها كه مرض الموت ميس جب بيار اور صاحب فراش تھے، اور معالجوں اور ڈاکٹروں نے ملنے جلنے سے منع کر رکھاتھا۔ اور بیا بھی کہ دیا تحاكه زياده بلت ندكري \_ ليك دن آكليس بندكر كے بسترير ليشے موئے تھے۔ ليشے لين احاك الكي كول - اور فرايا كه بعائي - مولوى محد شفع صاحب كو باو - چنانيد بايا كيا، جبوه تشريف لائ توفرهاياكه آپ "احكام القران" لكورب بي، مجهد ابهي خيل آیا کہ قرآن کریم کی جو فلال آیت ہے، اس سے فلال مسئلہ اکلیا ہے، اور یہ مسئلہ اس سے پیلے میں نے کمیں نمیں دیکھا، میں نے آپ کو اس لئے بنادیا کہ جب آب اس آیت بر پنچیں تواں سنلے کو بھی لکھ لیجھے گا یہ محبد کر بجر آئیس بذکر کے لیٹ مي - تھوڑى وري كے بعد پر الكميس كحولين اور فرما ياك فلال محض كو بلاؤ - جب وہ صاحب آ محے توان سے متعلق کچے کام بتادیا۔ جب بار بار ایساکیاتو موانا شبیر علی صاحب ر مدة الله عليه جو حفرت كي خافتاه ك تأظم تقد اور حفرت تفانوي" ي بعي ب تكلف تھے۔ انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت، واکٹروں اور حکیموں نے بات چیت کرنے ے منع کرر کھا ہے۔ گر آپ لوگوں کوبار بار بلا کران سے باتیں کرتے رہے ہیں۔ خدا كيلي آب مارى جان ير تورحم كري ، ان كے جواب من حضرت والا في كيا جيب جمله ارشاد فرمايا - فرمايا كه بات توتم فحيك كي مع الكن يس بيه سوچا مول كه: وہ نحات زیمگی کس کام کے جو کمی کی خدمت میں صرف نہ ہون، اگر کی کی خدمت کے ایمد حمر گزر جائے توب اللہ تعالی کی نعت ہے۔

#### حضرت تعانوى اور نظام الاوقات

حفرت تعانوی رحمة الله علیہ کے یمال مج سے لیکر شام تک پورانظام الاوقات مقررتھا، یمال تک کہ اورانظام الاوقات مقررتھا، یمال تک کہ آپ کامید معمول تھا کہ عصری نماز کے بعدا بی اوراج کے پاس

تشریف کے جاتے تھے۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، دونوں کے پاس عصر کے بعد عدل و انساف کے ساتھ ان کی خیرو خبر لینے کیلئے اور ان سے بات چیت کیلئے جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی در حقیقت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صدیث میں آیا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصری نماز بڑھنے کے بعد ایک آیک کر کے تمام ازواج مطرات کے یاں ان کی خبر میری کیلے تشریف لے جاتے تھے، اور سے آپ کاروزانہ کامعمول تھا۔ اب دیکھئے کہ دنیا کے سارے کام بھی مورہے ہیں۔ جہاد بھی ہورہے ہیں، تعلیم بھی مو ربی ہے۔ تدریس بھی ہوربی ہے۔ دین کے سلاے کام بھی ہورہے ہیں۔ اور ساتھ میں ازواج مطمرات کے پاس جاکر ان کی دل جوئی بھی ہور ہی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمة النَّد عليه في اندكى كوني كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت ير دُهالا موا تعاله اور ای اتباع سنت میں آپ بھی عصر کے بعد اپنی دونوں بیوبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیکن وقت مقرر تھا۔ مثلاً بندرہ منٹ ایک بیوی کے پاس بیٹھیں گے۔ اور پندرہ منٹ دوسری بیوی کے پاس بیٹھیں گے۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ گھڑی دیکھ کر واخل ہوتے۔ اور گھڑی دیم کر باہر نکل آتے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کر بندرہ منف کے بجلے سولہ منٹ ہو جائیں۔ یا چورہ منٹ ہو جائیں، بلکہ انساف کے نقاضے کے مطابق پورے پدرہ پدرہ منٹ تک وونوں کے باس تشریف رکھتے، اول اول کر، ایک منٹ کا حلب رکھ کر خرج کیا جارہا ہے۔

دیکھئے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی جو نعت عطافر ملی ہے۔ اس کو اس طرح ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی جو نعت عطافر ملی ہے۔ اس کو اس طرح ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میہ بوی زبر وست وولت وی ہے، لیک لیک لیے لیے وقت ہے۔ اور میہ وولت جاری ہے۔ یہ پکمل رہی ہے۔ کسی نے خوب کما کہ کہ:

۔ ہو ری ہے عمر مثل برف نم چیکے چیکے رفتہ رفتہ وم بدم جس طرح برف ہر کھے پکھلتی رہتی ہے ، ای طرح انسان کی عمر ہر کھے پکھل ری

ہے، اور جاری ہے۔۔

#### "سل گره" کی حقیقت

جب عمر کائیک سال گزر جاتا ہے تولوگ سالگرہ مناتے ہیں۔ اور اس ہیں اس بات کی بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کہ ہماری عمر کائیک سال پورا ہو گیا، اور اس میں موم بتیل جلاتے ہیں۔ اور کیک کانتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اس پر اکبرالہ آبادی مرحوم نے بڑا حکیمانہ شعر کما ہے۔ وہ یہ کہ،

جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ سے کھلا یماں اور گرہ سے لیک برس جاتا ہے "عقدہ" بھی مربی میں "گرہ" کو کہتے ہیں۔ مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

گرہ میں زندگ کے جو برس دیئے تھے، اس میں ایک اور کم ہوگیا۔ ارے یہ رونے کی بات ہے۔ یاخوشی کی بات ہے؟ یہ توانسوس کرنے کا موقع ہے کہ تیری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔

# گزری ہوئی عمر کامرشیہ

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ نے اپنی عمر کے تمیں سال گزرنے کے بعد ساری عمراس پر عمل فرمایا کہ جب عمراس پر عمل فرمایا کہ جب عمراس پر عمل فرمایا کہ جب عمرات کے حد ان کا عرشہ کما جاتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب اپنا عرشہ خود کما کرتے تھے۔ اور اس کا نام رکھتے " مرشہ عمر وفتہ " لینی گزری ہو تی عمر کا عرشہ ، اگر اللہ تعالی ہمیں فہم عطافر اکیں تب میہ بات مجھ میں آئے کہ واقعہ یمی ہے کہ جو وقت گزرگیا، وہ اب واپس آئے والا نہیں، اس لئے اس پر خوشی منانے کا موقع نہیں ہے کہ جو ہیں آئے کہ واقعہ کی ہے کہ جو ہیں آئے کہ واقعہ کا موقع ہے کہ بقیہ زندگی کا وقت کس طریقے سے کام میں لگ جائے۔

آج ہمرے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت چیزونت ہے، اس کو ہمال چاہا، کھو ویل، اور بربور کر ویلے کوئی قدر وقیمت نہیں، گھنٹے، دن، مینے بے فائدہ کامول میں اور فضولیت بڑی سیس ہے ہیں جس میں نہ تو دنیا کو نیزوں نہ دین کا فاحدہ -

# كامول كي تين فشميس

حضرت امام غرالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں جتنے بھی کام ہیں، وہ تین استم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن میں کچھ نفع اور فائدہ ہے، چاہے دین کافائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، دوسرے وہ کام ہیں۔ جو مصرت والے اور نقصان وہ ہیں۔ ان میں یا تو دین کا فائدہ ہو اور تی فائدہ ہو، دوسرے وہ کام ہیں۔ جن میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نور تیسرے وہ کام ہیں۔ جن میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہا ہمکہ فضول کام ہیں۔ اس کے بعد الم عزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال تک ان کاموں کا تعلق ہیں۔ اس کے بعد الم عزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال تک ان کاموں کا تعلق ہے جو نقصان وہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے تو بچنا ضروری ہے۔ اور اگر غور سے دیجھو تو کاموں کی ہیں جو تیسری فتم ہے۔ جس میں نہ نقصان ہے، اور نہ نفع ہے، وہ بھی حقیقت میں نفع ہو، تو ہیں کہ جب تم ایسے کام میں لگا سکتے تھے۔ جس میں نفع ہو، تو گویا کہ تم نے اس وقت کو ہم ایسے کام میں لگا سکتے تھے۔ جس میں نفع ہو، تو گویا کہ تم نے اس وقت کو ہر باد کر دیا۔ اور اس وقت کے نفع کو ضائع کر دیا۔

#### یہ بھی حقیقت میں برا انتصان ہے

اس کی مثال ایس سمجیس کہ فرض کریں کہ ایک شخص ایک برزرے بیں گیا،
اور اس جزیرہ بیں ایک سونے کا ٹیلے ہے۔ اس ٹینے کے مالک نے اس شخص ہے کہا کہ
جب تک جہیں ہماری طرف ہے اجازت ہے۔ اس وقت تک تم اس میں سے جتنا سونا
چاہو۔ نکال لو۔ وہ سونا تمہارا ہے۔ لیکن ہم کسی بھی وقت تمہیں اچانک سونا تکا لئے
ہے منع کر دیں گے، کہ بس اب اجازت نہیں۔ البتہ ہم تہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ
میں وقت تہیں سونا نکالنے ہے منع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تمہیں جرز اس
جزیرے سے نکلنا پڑے گا کیاوہ شخص کوئی لحد ضائع کرے گا؟ کیاوہ شخص یہ سوچ
گاکہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ ہیلے تھوڑی کی تفریح کر کے آجاؤں۔ بھر سونا نکال
لول گا۔وہ ہر گزاییا نہیں کرے گا۔ بلکہ وہ توائیک لمحمد ضائع کے بغیریہ کو سیشنیا لول۔ اس کے حد نکال لول۔ اس کے ایک بغیریہ کو سیشنیا کرے گاکہ اس میں سے بعثن زیادہ سے زیادہ سونا نکال سکتابوں۔ وہ نکال لول۔ اس کے کہ جو سونا نکال سکتابوں۔ وہ نکال لول۔ اس کے کہ جو سونا نکال سکتابوں۔ وہ نکال لول۔ اس کے کہ جو سونا نکال سکتابوں۔ وہ نکال لول۔ اس کے دور اس عیں سے بعثن زیادہ سے زیادہ سونا نکال سکتابوں۔ وہ نکال لول۔ اس کی سے مناز نیادہ جو جائے گا اب آئر وہ شخص سونا نکال سکتابوں۔ وہ نکال لول۔ اس کے دور اس میں سے بعثن زیادہ ہے نیادہ سونا نکال سکتابوں۔ وہ نکال لول۔ اس کے دور اس میں سے بعثن زیادہ ہو جائے گا اب آئر وہ شخص سونا نکال سکتابوں۔ وہ نکال لول۔ اس کے دور اس میں سے بعثن زیادہ جو جائے گا اب آئر وہ شخص سونا نکالے ہے۔

بچائے لیک طرف الگ ہو کر بیھ گیا۔ تو بظاہر اس میں تونہ نفع ہے۔ نہ نقصان ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بہت بردا نفع حاصل لیکن حقیقت میں وہ بہت بردا نفع حاصل ہونا تھا۔ وہ صرف اپنی غفلت سے چھوڑ دیا۔

### أيك تاجر كاانو كعانقصان

میرے والد ماجد لذی اللہ مرہ کے پاس ایک آجر آیا کرتے تھے۔ ان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ ایک مرتب وہ آگر کہنے گئے کہ حضرت کیا عرض کروں، کوئی دعا فرمادیں، بہت سخت نقصان ہو گیاہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ بجھے یہ س کر بردا دکھ ہوا کہ یہ بچھے یہ س کر بردا دکھ ہوا کہ یہ بچھے یہ نئی کس مصیبت کے اندر گر فقہ ہو گیا، پوچھا کہ کتنا نقصان ہوگیا، اس نے کما کہ حضرت، کروڑوں کا فقصان ہوگیا، والد صاحب نے فرمایا کہ ذرا تفصیل تو بتاتی کہ کمس قیم کا نقصان ہوا؟ کس طرح ہوا؟ جب انہوں نے اس نقصان کی تفصیل بتائی تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کا لیک سودا ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہو پایا۔ بس اس کے بتائی تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کا لیک سودا ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہو پایا۔ بس اس کے ہوئی، کی نہیں ہوئی، لیکن لیک سودا جو ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کے نہ ہونے کے ہارے ہیں ہوئی، لیکن لیک سودا جو ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کے نہ ہونے ہیں کہ اس مخفی ہتایا کہ یہ بہت زیر دست نقصان ہو گیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مخفی ہتایا کہ یہ بہت زیر دست نقصان ہو گیا۔

اس واقعہ کے بیان کے بعد والد صاحب فرماتے کہ کاش کہ بیہ بات وہ دین کے بارے میں بھی سوچ لیتا، کہ اگر میں اس وقت کو ڈھنگ کے کام میں لگاتا۔ تواس کے ذریعہ دین کا اور آخرت کا انتا ہوا فائدہ ہوتا، وہ رہ گیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔

لیک بنیے کاقصہ

ایک بات ہے تو ہنی کی۔ لیکن اگر اللہ تعالی سیمنے والی عقل دے تواس میں

ے بھی کام کی باتیں نکتی ہیں۔ مارے ایک بزرگ جو مشہور حکیم ہیں۔ انہوں نے لیک دن یہ قصہ سایا کہ ایک بنیاعطار تھا۔ جو دوائیں بچاکر آ تھا۔ اس کابیٹا بھی اس کے ساتھ دو کان پر بیٹھتا تھا۔ ایک دن اس کو کسی ضرورت سے کہیں جاتا ہوا تو اس نے اینے بیٹے ہے کما کہ بیٹا۔ مجھے ذرا ایک کام سے جاتا ہے، تو ذرا وو کان کی دیکھ بھال كرنا- اور احتياط سے سودا وغيرہ فروخت كرنا، بينے نے كها كه بهت اچھا۔ اور اس بنير نے این بیٹے کو ہر چیز کی قیت بتا دی کہ فلال چیز کی سے قیت ہے۔ فلال چیز کی سے قیت ے۔ یہ کہ کر وہ بنیا چلا گیا۔ تھوڑی در کے بعد ایک گابک آیا۔ اور شربت کی دو بوتلیں اس نے خریریں۔ بیٹے نے وہ دو بوتلیں سوسورویے کی فروخت کر دیں، تھوڑی در کے بعد جب باپ واپس آیا تواس نے بیٹے سے بوچھا کہ کیا کیا جری ہوئی؟ بیٹے نے بتا دیا کہ فلال فلال چزیں چ دیں۔ اور یہ وو بوتلیں بھی چ ویں۔ باپ نے پوچھا کہ یہ بوتلیں گتنے میں بیجیں؟ بینے نے کہا کہ سوسورویے کی پیج دیں۔ یہ جواب س كرباب سريكر كربيث كيا۔ اور بينے ہے كها كہ تم نے توميرا كباڑہ كر ديا۔ يہ بوتلي تو وو دو ہزار کی تھیں ، تو نے سو سورو بے کی چ دیں! بروا ناراض ہوا۔ اب بیٹا بھی بردار نیدہ ہوا کہ افسوس، میں نے باپ کا اتنا بڑا نقضان کر دیا۔ اور جیٹھ کر رونے لگا۔ اور باپ ہے معانی ما تلئے لگا کہ ابا جان، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بہت بری غلطی ہو گئی۔ میں نے آب کابہت بردانقصان کرا دیا۔ جب باپ نے بد دیکھا کہ بدبہت ہی رنجیرہ ممگین اور پریشان ہے۔ تواس نے بیٹے ہے کما کہ بیٹا، اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کئے کہ تونے سے بوتلیں سوسور دیے کی بیچیں ۔ اس سور دیے بیں سے اٹھانوے روپے اب بھی نفع کے ہیں۔ باتی اگر تم زیادہ ہوشیاری سے کام کیتے توالیک بوش پر دو ہزار روپے ال جاتے، بس ب نقصان موا، باتی گھرے کیا کھ نہیں۔

بسر حال، تاجر کواگر نفع نه ہو تو وہ کتا ہے کہ بہت نقصان ہے تو بھائی۔ جب دنیا کی تجارت میں یہ اصول ہے کہ نفع نه ہو تو وہ کتا ہے۔ توام غرائی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے بارے میں یہ سوچ لواگر یہ کھات زندگی ایسے کام میں لگا دیے جس میں نقع نہیں ہوا۔ تو حقیقت میں یہ بھی نقصان ہے۔ نفع کا سودا نہیں۔ بلکہ نقصان کا سودا ہے۔ اس لئے کہ اگر تم چاہے تواس ہے آخرت کا بہت بردا نفع حاصل کر لیتے۔ اس

#### طرح اپنی زندگی گزار کر دیکھو۔

### موجوده دور اور وقت کی بچت

اور بیہ بھی ذرا سوچا کر و کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دور میں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ایسی ایسی نعمتیں جمیں دے دیں کہ جو ہمارے آیاء واجداد کے تصور میں بھی نہیں تھیں۔ مثلاً پہلے یہ ہو آتھا کہ اگر کوئی چیز پکائی ہوتی تو پہلے لکڑیاں لائی جائیں۔ کچر ان کو سکھایا جائے۔ پھران کو ساگایاجائے، اب اگر ذرای چائے بھی بنانی ہے تواس کے لئے آوھا گھنٹہ چاہئے۔ اب الحمدللہ ۔ کیس کے چولھے ہیں، اس کا ذرا ساکان مروڑا، اور دومنٹ کے اندر جائے تیار ہو کئی، اب سرف جائے کی تیاری پر اٹھائیس من بجے کیا یہ ہو آتھا کہ اگر روٹی پکانی ہے تو پہلے گندم آئے گا۔ اس کو چکی میں پیساجائے گا۔ چر آٹا گوندیں گے۔ پھر جاکر روٹی کیے گی۔ اب ذراسا بٹن دہایا، اب مسالہ بھی تیار ہے۔ آ ٹابھی تیار ہے، اس کام میں بھی بہت وقت نے گیا۔ اب بناؤید وقت کمال گیا؟ کس کام میں آیا؟ کمال صرف ہوا؟ لیکن اب بھی خواتین ہے کما جائے کہ فلاس کام کر اور تو جواب ملتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی۔ پہلے زمانے میں یہ تمام کام کرنے کے باوجود خواتین کو عبادت کی بھی فرصت تھی۔ تلاوت کی بھی فرصت تھی۔ ذکر کرنے کی بھی فرصت تھی۔ اللہ کو یاد کرنے کی بھی فرصت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان نے آلات کی نعمت عطا فرما دی تواب ان خواتین سے یو چھا جائے کہ تلاوت کی توفیق مو جاتی ہے۔ ؟ تو جواب ملتا ے کہ کیا کریں، گھر کے کام دھندوں سے فرصت نہیں ملتی۔ پہلے زمانے میں سفریاتو سیل ہو آتھا۔ یا گھوڑوں اور اونٹوں بر ہو آتھا۔ اس کے بعد ٹاکلوں اور سائیکلوں بر ہونے لگا۔ اور جس مسانت کو قطع کرنے میں مہینوں صرف ہوتے تھے۔ اب تحفول میں وہ مافت قطع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نظل و کرم سے گزشتہ کل میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا۔ اور کل ظهر، عصر، مغرب، عشاء جارون نمازیں مدینہ طبیبہ میں اوا کیس۔ اور آج جعمى نمازيهان آكر اداكر لى - يمل كوئي فخص كيابيد تصور كرسكما تها- كه كوئي تحص مدینہ منورہ سے انگلے دن واپس لوث آئے۔ بلکہ پہلے تواگر کسی کو حرمین شریفین کے سفر برجانا ہو آاتولوگوں سے اپنی خطائیں معاف کر اگر جایا کرتے تھے۔ اس لئے کہ ممینوں کا سفر ہو تا تھا۔ اب اللہ تعالی نے سفر کو اتنا آسان فرمادیا ہے کہ آدمی چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جو سفر پہلے ایک مینے میں ہو تا تھا۔ تو اب لیک دن میں ہو گیا۔ اور انتیں دن کہاں گئے؟ اور کس کام میں صرف ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ انتیں دن کہاں گئے؟ اور کس کام میں صرف ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ انتیں دن ضائع کر دیۓ اور اب بھی وہی صال ہے کہ فرصت شیں۔ وقت نہیں اوجہ اس کی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نعتیں اس لئے عطافر ہائی تھیں کہ وقت بچاکر جھے یاد کرو۔ اور میری طرف رجوع کرو۔ اور آخرت کی تیاری کرو۔ اور اس کی قکر کرو۔

#### شيطان نے شب ٹاپ میں لگا دیا

شیطان نے یہ سوچا کہ یہ جو وقت پج گیا ہے۔ کمیں ایسانہ ہو کہ اللہ کی یاد میں صرف ہو جائے۔ اس لئے اس نے اور دھندے نکال دے۔ مثلاً اس ہے ہم لوگوں کو شیپ ٹاپ میں لگا دیا۔ اور یہ خیل دل میں ڈالا کہ گھر میں فلال چیز ہونی چاہئے۔ اور فلال چیز ہونی چاہئے۔ اور اب چیز کی خریداری کیلئے ہیے بھی ہونے چاہئیں اور چیے کمانے کیلئے فلال کام کر تا چاہئے۔ تواب ایک نیا دھندا شروع ہو گیا۔ آج ہم سب اس کے اندر مبتلا فلال کام کر تا چاہئے کے تواب آیک میں مور ہی ہے۔ اور ایک کھٹی کے تواب کمپ شپ ہور ہی ہے۔ اور ایک بیک میں وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت کا کوئی میچ معرف نہیں ہے۔ یہ سب ایک وقت کو ضائع کرنے والے کام ہیں۔

### خواتین میں وقت کی ناقدری

وقت ضائع کرنے اور ٹیپ ٹاپ کا مرض خاص طور پر خواتین میں بے انتما پایا جاتا ہے۔ جو کام ایک منٹ میں ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک گھنٹہ صرف کریں گی۔ اور جب
آپس میں بیٹیس کی تولمی لمی باتیں کریں گی۔ اور جب باتیں لمی ہوں گی تواس میں فیبت
بھی ہوگی۔ جھوٹ بھی نکلے گا۔ کسی کی ول آزاری بھی ہو جائے گی۔ خدا جانے کن کن
گزاہوں کاار تکاب اس گفتگو میں شامل ہو جائے گا۔ اس لئے حضرت حسن بھری رحمة الله عليه فرارب مي كه من في ان لوكول كو پايا ب- جواي الحات زندگى كو سون چاندى سے زياده فيتى بحصة تھ كه كسي ايبانه موكه بيد به فائده كام ميں صرف مو چائيں۔

## بدله لينے ميں كيوں وقت ضائع كروں۔

یہ قصہ آپ حضرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک شخص اولیاء کی نہیت معلوم
کرنے کیلئے نظے۔ ایک بزرگ سے طاقات کی۔ اور ان کے ماسنے اپنا مقصد بیان کیا۔
ان بزرگ نے فرمایا کہ تم فلال مجد میں جاؤ۔ وہاں تہیں تین بزرگ ذکر کرتے ہوئے
میں چنچے تو ویکھا کہ واقعہ تین بزرگ ذکر میں مشغول ہیں۔ اس نے چیچے سے جاکر ایک
میں چنچے تو ویکھا کہ واقعہ تین بزرگ ذکر میں مشغول ہیں۔ اس نے چیچے سے جاکر ایک
بزرگ کو وحول رسید کر دی۔ تو ان بزرگ نے مرکر بھی نمیں ویکھا۔ اور اپنے ذکر کے
اندر مشغول رہے کوں؟ کہ اس لئے کہ ان بزرگ نے یہ سوچا کہ جتی دیر میں جن
تو میں کی بار "سجان اللہ" کہ لوں گا، اور اس سے بول کو اگرہ ہو گا بدلہ لینے سے وہ
قائمہ حاصل نمیں ہو گا۔

## حضرت میاں جی نور محر" اور وقت کی قدر

حفرت میال بی نور محمد جنجانوی رحمد الله علیه كاب حال تحاكہ جب بازار میں كوئى اللہ على محاكہ جب بازار میں كوئى چيز خريد نے جاتے تو ہاتھ میں چينول كی تھیلی ہوتی۔ اور چيز خريد نے كے بعد خود چيے گن كر د كاندار كو نہيں ديتے تھے۔ بلكہ چينول كی تھیلی اس كے سامنے ركھ ديتے۔ اور اس سے كہتے كہ تم خود ہى اس میں سے چيے نكال لو۔ اس لئے كہ اگر میں نكالول گا۔ اور اس كو كنول گا۔ اللہ مرتبہ كمد لول گا۔ اللہ مرتبہ وہ اپنے چينول كی تھیلی اٹھائے ہوئے جارہے تھے۔ كہ چيجھے سے ایک اللہ كار جو دور ہے مرد كر جھى المحال كھڑا ہوا۔ حضرت ميال جي تور محمد نور نے مرد كر جھى

اس کو نہیں ہی کھاکہ کون کے گیا۔ اور کمال گیا۔ اور گھر واپس آ گئے، کیوں ؟اس لئے کہ انہوں نے سوچا کہ کون اس چکر میں پڑے کہ اس کے چیچے بھاگے۔ اور اس کو چکڑے، بس اللہ اللہ کرو، ۔۔ بسر حال ان حضرات کا حزاج سے تھاکہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کیوں ایسے کاموں میں صرف کریں جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو۔

#### معاملہ تواس سے زیادہ جلدی کا ہے

در حقیقت بین کریم مرور دوعالم صلی الله علیه وسلم کے ایک ارشاد پر عمل تھا۔
جب جس اس صدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ گرچو تک بزرگوں ہے اس
صدیث کی تشریح بھی سنی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ ب تابی نہیں ہوتی۔ لیکن بسر صل، بی
بڑی عبرت کی صدیث ہے۔ وہ بیہ ہے کہ حضرت عبدالله بن عمرو فرماتے ہیں کہ میری ایک
جھونیرای تھی۔ حدیث میں لفظ '' خص '' آیا ہے۔ '' خص '' عربی میں جھونیروی کو کہتے
ہیں۔ اس جھونیروی میں میں پکھ ٹوٹ بھوٹ ہو گئی تھی۔ اس لئے ایک روز میں اس
جھونیروی کی مرمت کر رہاتھا۔ اس وقت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم میرے یاس ہے
گزرے۔ اور مجھ سے بوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب میں کما کہ:

مخون لت وهي متخن نصلعة ا

یارسول الله جم توایی جھونیروی کو ذرا درست کر رہے ہیں آپ نے قرمایا:

مااس ك الامرالا اعمِل من ذاك

بھائی، معالمہ تواس سے بھی زیادہ جلدی کائے۔ مطلب بیہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے جو لمحات عطافرہائے ہیں۔ بیاپہ نہیں کب ختم ہو جائیں۔ اور موت آ جائے۔ اور آخرت کا عالم شروع ہو جائے۔ بیہ لمحات جو اس وقت میسر ہیں بیہ بردی جلدی کا وقت ہے۔ اس میں تم یہ کوااپنے گھرکی مرمت کا نفنول کام لے بیٹے ؟

(ايو داؤد، كتاب الادب، باب ماجاء في البناء، حديث تمبر ٥٢٣٦)

اب دیکھے کہ وہ صحابی کوئی برا عالیشان مکان نمیں بنارے تھے۔ یاس کی تزئین اور آرائش کا کام نمیں کر رہے تھے۔ بلکہ صرف اپنی جھونپردی کی مرمت کر رہے تھے۔ بلکہ صرف اپنی جھونپردی کی مرمت کر رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ معالمہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔

حضرات علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اس حدیث میں حضور افقرس صلی افتد علیہ وسلم نے ان صحابی کواس کام سے منع نہیں فرمایا کہ تم ہید کام مت کرو۔ یہ کام گناہ ہے۔ اس لئے کہ وہ کام گناہ نہیں تھا۔ مباح اور جائز تھا۔ لیکن آپ نے ان صحابی کو اس طرف توجہ دلادی کہ کمیں ایسانہ ہو کہ تمہاری ساری توجہ، سارا دھیان، ساری کوشش اور ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے اردگر و ہو کر رہ جائے۔

بہر صل، اگر ہم سو فیصد ان بررگوں کی اتباع نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر لیں کہ ہم جو فضول کاموں میں اپناوقت برباد کر رہے ہیں۔ اس سے نیج جائیں۔ اور اپنے لمحات زندگی کو کام میں لگائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کم آدمی اس ذکر کی بدوات زندگی کے ایک ایک لیے کو آخرت کی تیاری کیلئے صرف کر سکتا ہے۔ چل بدوات زندگی کے ایک ایک لیے کو آخرت کی تیاری کیلئے صرف کر سکتا ہے۔ چل رہا ہے۔ گرزبان پر اللہ جل جلالہ کاذکر جاری ہے۔ اور ہر کام کرتے دقت اپنی نیت درست کر او تو یہ وقت ہے مصرف اور بیکار ضائع نہیں ہو گا۔

## حضور کا دنیا ہے تعلق

حفرت عائشہ صدالت رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو بستر پر سوتے تو آپ کے جسم اطهر پر نشان پڑ جایا کرتے تھے، توایک مرتبہ جس نے آپ کے بستر کی چاور کو دھرا کر کے بچھا دیا۔ آگہ نشان نہ پڑیں۔ اور زیادہ آرام ملے۔ جب صح بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس کو دھرا مت کیا کرو۔ اس کو اکھر اہی رہنے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھائے دیواری آرائش کیلئے ایک پردہ الٹکادیا تھا۔ جس پر تضویریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سخت ناراضگی کا اظهار فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہو گا جب تک یہ پردہ نہیں ھٹا دوگی۔ اس لئے کہ اس میں تضویر ہے۔

ادر ایک مرتبہ زینت اور آرائش کیلئے ایسا پروہ لٹکایا جس میں تصویر تونہیں تھی۔ لیکن اس کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ: مالی والد نیا- ماانا والد فیا الا کراک استطل تحت شجرة شعراج و ترکها.

ارے، میرا و نیا ہے کیا کام، میری مثل تولیک سوار کی ہی ہے۔ جو لسی درخت
کی چھاؤں میں تعوری و پر کیلئے سامیہ لیتا ہے۔ اور پھراس سامیہ کو چھوڑ کر آگ چلا جاتا ہے۔
میرا تو میہ حل ہے۔ بسرحال، امت کو ان چیزوں ہے منع تو نہیں کیا۔ لیکن اپ عمل
سے امت کو میہ سبق و یا کہ و نیا کے اندر زیادہ ول نہ لگؤ۔ اس پر زیادہ وقت صرف نہ
کرو۔ اور آخرت کی تیاری میں لگو۔

(تذی- کتاب الزهد، صنيف تمبر ۲۳۷۸)

# دنيامين كام كالصول

أيك جُكه ارشاد فرمايا:

اعمل لد خیاك بقدى بقائك فیها و اعمل الأخرتك بقدى بقائك فیها العنى دنیا كے لئے اتنا كام كرو العنى دنیا كے لئے اتنا كام كرو جتنا دنیا میں رہنا ہے ۔ اور آخرت كیلے اتنا كام كرو جتنا آخرت میں رہنا ہے ۔ البہ بیشہ تو آخرت میں رہنا ہے ۔ البہ کے لئے كام زیادہ كرو ۔ اور دنیا میں چونكہ كم رہنا ہے ۔ اس لئے اس كے لئے كام كم كرو ۔ يہ حضور الذس صلى الله عليه وسلم كي تعليم ہے ۔

بسرحال میں میہ عرض کر رہاتھا کہ اگر چہ اتن اونچی پرواز نہ سسی کہ جم حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ علیہ کے مقام تک یا ان دوسرے بزرگوں کے مقامات تک چنج جائیں۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ و نیاہے دل لگاکر آخرت سے منافل اور ب پرواہ تو نہ ہو جائیں۔ اور اپنی زندگی کے او قات کو کسی طرح آخرت کے کام کیلئے استعمال کر لو۔

# ونت سے کام لینے کا آسان طریقہ

اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دو کام کرلو۔ ایک سے کہ ہر کام کے اندر نیت کی درستی اور اس کے اندر اخلاص ہو کہ جو کام بھی کروں گا۔ اللہ کی رضاکی خاطر کروں گا۔ اللہ کی رضاکیلئے کماؤں گا۔ کماؤں گا۔ مثلاً کھاؤں گا واللہ کی رضاکیلئے کماؤں گا۔ گھر

میں آگر اپنی بیوی بچوں سے باتیں کروں گاتو اللہ کی رضائی خاطر کرو نگا، اور اتباع سنت کی منت کی منت کے نیت سے کرونگا، وو سرے یہ کہ اللہ تحالیٰ کا ذکر کشت سے ہو اس میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ آدی چلتے بھرتے "سجان اللہ والحمد للہ واللہ الما اللہ واللہ اکر" پڑھتا ہے۔ کیا اس کے پڑھنے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ کوئی روپ پیسے خرچ ہوتا ہے؟ یا زبان کھس کیا ہے؟ لیکن اگر انسان یہ ذکر کرتا رہے تواس کے کھات زندگی کام میں لگ جائیں گئی ہے؟ کیا۔

## این اوقات کا چشابناؤ

. تیسرے یہ کہ فضولیات سے اجتناب کرو۔ اور او قات کو ذرا تول تول کر خرچ کرو۔ اور او قات کو ذرا تول تول کر خرچ کرو۔ اور اس کیلئے ایک نظام الاو قات بناؤ۔ اور پھراس نظام الاو قات کے مطابق زندگی گرارو۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تاجر اپنا چھاتا رکر تا ہے۔ کہ کتنارو پیہ آیا تھااور کتنا خرچ ہوا۔ اور کتنا نفع ہوا؟ اس طرح تم بھی اپ او قات کا چھا بناؤ۔ اللہ تعانی نے تمہیں چو بیس گھٹے عطافرمائے تھے۔ اس میں سے کتناو قت اللہ تعانی کی رضا کے کاموں میں صرف ہوا۔ اس طرح اپ نفع اور نوسان کا حساب لگاؤ۔ اگر تم ایسانیس کرتے تواس کا مطلب بیہ کہ طرح اپ نفع اور نوسان کا حساب لگاؤ۔ اگر تم ایسانیس کرتے تواس کا مطلب بیہ کہ سے تجارت خمارے میں جاری ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

" يا ايها الذب امن اهل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم

تؤمنون بادله ومرسوله وتجاهدون في سبيل الله با موالكروانسكم، (سررة القف: ١٠)

اے ایمان والو۔ کیا میں تہیں ایک تجارت بتاؤں جو تہیں ایک ور د ناک عذاب سے نجلت عطاکر دے۔ وہ تجارت ہے ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو۔ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اور اللہ کے راستے ہیں جماد کرو۔

## ہیہ بھی جہاد ہے

لوگ "جماد" کامطلب صرف یہ تجھتے ہیں کہ ایک آدمی تلوار اور بندوق لیکر میدان جماد میں جائے، بیٹک وہ جماد کالیک اعلیٰ فرو ہے، لیکن جماد اس میں مخصر نہیں۔ جماد کالیک فرد یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی فراہشات سے جماد کرے، اپنی خواہشات سے جماد کرے، اپنی خواہشات سے جماد کرے، اپنی خواہشات سے جماد کرے۔ ول میں اگر اللہ تعالیٰ کے تکم کے خلاف کوئی جذبہ پیدا ہورہا ہے تواس کورو کے، یہ بھی جماد ہے۔ اور آخرت کی تجارت ہے۔ جس کا نفع اور فائدہ آخرت میں مطنے والا ہے۔ اور میں نے اپ والد صاحب سے حضرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ کا یہ اور شاد سائد کرچ ہورہ ہیں۔ ور حقیقت آدمی بی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جھے حساب نہیں رکھناکہ کمال خرچ ہورہ ہیں۔ ور حقیقت آدمی بی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جھے حساب نہیں رکھناکہ کمال خرچ ہورہ ہیں۔ ور حقیقت آدمی بی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آمین ۔

## نیک کام کو مت ٹلاؤ

حفرت حسن بعرى رحمة الله عليه كا دومرا ارشادي ب كه: ابن ادمر اياك والتسويين

اے آدم کے بیٹے۔ ٹال مٹول ہے بچو۔ بینی انسان کا نفس ہیشہ ٹیک عمل کو ٹاکنارہتاہے کہ اچھامیہ کام کل ہے کریں گے۔ پر سول ہے کریں گے۔ ذرافر مرت طے گی تو کرلیں گے۔ ذرافلاں کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر کریں گے۔ یہ ٹلانااچھانیس۔ اس لئے فرمایا کہ کسی ٹیک کام کو مت ٹلاؤ۔ اس لئے کہ جس کام کو ٹلا ویاوہ ٹل گیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدی اس کام کیلئے اہتمام کرے۔

# دل میں اہمیت ہو تو وقت مل جاتا ہے

میرے لیک استاذ نے اپنا واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا خیر محمد مسائد سے اللہ علیہ جو حضرت تعانوی کے اجل ظفاء میں سے تھے۔ لیک مرتبہ انہوں نے بھے سے شکایت کی

کہ آپ بھی ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ نہ رابطہ رکھتے ہیں۔ اور نہ خط لکھتے ہیں۔ تو میں ہواب میں کہ کہ حضرت موانا خیر محمہ صاحب نے فربایا کہ دیکھو، جس چیز کے بارے میں یہ کما جاتا ہے کہ فرصت نہیں لی۔ اس کامطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اور اس کام کی اہمیت ول میں نہیں۔ کیونکہ جس کام کی اہمیت ول میں ہوتی ہے۔ آدمی اس کام کی اہمیت ول میں نہیں۔ کیونکہ جس کام کی اہمیت ول میں ہوتی ہے۔ آدمی اس کام کیلئے وقت اور فرصت زبر دستی نکل ہی لیتا ہے۔ اور جو شخص یہ کے کہ اس کام کہ میں نے فلاں کام اس لئے نہیں کیا کہ فرصت نہیں ملی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کی اہمیت ول میں نہیں۔

## اہم کام کو نوقیت دی جاتی ہے

ہیٹ یہ بات یادر کو کہ جب آدمی کے پاس بہت سندے کام جع ہو جائیں۔ لو اب فاہر ہے کہ ایک وقت ہیں وہ ایک ہی کام کرے گا۔ یا اے کرے گا۔ ایا کام کو پیٹ کرے گا۔ میاں ہو آیک ساتھ کر شمیں سکا۔ تواس وقت آدمی ای کام کو پیٹ کرے گا۔ جس کی اہمیت دل میں زیادہ ہوگی۔ یا ایک شخص لیک کام کر رہا تھا۔ اس وقت اس وقت اس کی باس کوئی دو سرا کام آگیا۔ جو پہلے کام سے زیادہ اہم ہے۔ تو وہ پہلے کام کو چھوز کر دو سرے کام میں لگ جائے گا۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ جس کام کی اہمیت دل میں بوتی ہے، آدمی اس کام کی اہمیت دل میں بوتی ہے، آدمی اس کام کیلئے وقت نکل ہی لیتا ہے۔ مثلاً آپ بہت سے کاموں میں مشغول ہیں، اس وقت وزیر اعظم کا سے پیغام آ جائے۔ کہ آپ کو بلایا ہے۔ تو کیا اس فقت بھی ہے دواب دو تے ہیں ہی ہوں۔ بھے فرصت شمیں وہاں تو ہے دواب آپ سے معروف ہوں۔ بھے فرصت شمیں وہاں تو ہے دواب آپ سے اور جس آپ کی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس کی اہمیت ہے۔ اور جس شیل ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اور جس خیرکی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس کے لئے وقت اور فرصت اور وقت نکال ہی لیتا ہے۔ اس خیر کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جس خیر کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جس خیر کی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس کے ایک وقت اور فرصت اور وقت نکال ہی لیتا ہے۔ اس خیر کی اہمیت دل میں نہیں۔ جس ون ول ہیں اہمیت آگی۔ اس دن سے کہ اس کی اہمیت دل میں نہیں۔ جس ون ول ہیں اہمیت آگی۔ اس دن سے کہ اس کی اہمیت دل میں نہیں۔ جس ون ول ہیں اہمیت آگی۔ اس دن سے کہ اس کی اہمیت دل میں نہیں۔ جس ون ول ہیں اہمیت آگی۔ اس دن سے گا۔ اس کی اہمیت دل میں نہیں۔ جس ون ول ہیں اہمیت آگی۔ اس دن اس خیا گی۔ اشاء اللہ تو گائی۔

## تمارے پاس صرف آج کا دن ہے

أم كم كيا عجيب جمله ارشاد فرمايا:

فا ملك يبومك ولت بغد فأن يكن غديك فك في غد كما كمت في المدوم

العنى آج كاون تهمارے پاس يقتى ہے۔ كل كاون تهمارے پاس يقتى شيس كيا

موروى ہو وہ آج ہى كے دن كرلو، پة شيس كل آئ كى يا نيس، اور يہ يقين مت كرو

ضرورى ہو وہ آج ہى كے دن كرلو، پة نيس كل آئ كى يا نيس، اور يہ يقين مت كرو

كه كل ضرور آئ كى بلكه اس مغروضے پر كام كروكه كل نيس آئى ہے۔ اس لئے جو

بھى ضرورى كام كرنا ہے۔ وہ آج ہى كرنا ہے۔ اگر كل كاون مل جائے۔ اور كل

آجائے توكل كے دن بھى اليے ہى ہو جاؤ۔ جيسے آج ہوئے تھے۔ يعنى اس دن كے

بلرے بيس بيد يقين كرلوكہ بيہ آج كاون ميرے پاس ہے۔ كل كاون ضائع كرويا۔

بلرے بيس بيد يقين كرلوكہ بيہ آج كاون ميرے پاس ہے۔ كل كاون ضائع كرويا۔

اگر وہ كل نہ آئى تو كم اذكم تهميس بيہ پشمائى نيس ہوگى كہ بيس نے كل كاون ضائع كرويا۔

اس لئے ہردن كو اپنى زندگى كا آخرى دن خيال كرو۔

## شاید به میری آخری نماز هو

ای لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب تم نماز پڑھو تواس طرح نماز پڑھو جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کو یہ خیل ہو تا ہے کہ معلوم نہیں۔ کل کو مجھے نماز پڑھنے کا موقع لمے یانہ طے۔ تاکہ جو پچھ حسرت اور جذبہ نکالنا ہے۔ وہ ای میں نکال اول، کیا پتہ کہ آگلی نماز کا وقت آئے گا یا نہیں؟

(ابن اجد - كتاب الزهد، باب المحكمة)

بسرحال، یہ ساری باتیں جو حضرت حسن بھری دے قالنہ علیہ نے ارشاد فرمائیں۔ ایمان اور استفاد کے درج میں ہر مسلمان کو معلوم بین یہ کہ کل کا پتہ نہیں۔ آج بینی ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جس پر انسان کاعمل نہ ہو!۔ علم تو وہ ہے جو انسان کوعمل پر آمادہ کرے ۔ تو ان بزرگول کی باتول میں میہ برکت ہوتی ہے کہ اگر ان کو طلب کے ساتھ پڑھا جائے تواللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عمل کی توفیق بھی عطافرہا ویتے ہیں۔

خلاصه كلام

خلاصہ یہ نگلا کہ اپنی زندگی کے ایک ایک کمھے کو غنیمت سمجھو۔ اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ غفلت، بے پروائی، اور وقت کی فضول خرچی ہے بچو سے سے خوب کہا ہے کہ ۔

یه کمال کا فسانی<sup>م</sup> سود و زیال جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا

کمو دل ہے کہ فرصت عمر ہے کم جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا اللہ تعالیٰ اپنے نفنل سے ہمارااور آپ کا میہ حال بنادے کہ اپنے او قات زندگی کو

الله کے ذکر اور اس کی یاد، اور آخرت کے کام اور طاعات کے کام میں صرف کریں۔
اور فضولیات سے بچیں۔ اور الله تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفق عطا

فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُكَهُ وَانَاآلِ الْحَكُدُ يَثْمِرَتُ إِلْكَ الْمَالِمِينَ



تاريخ خطاب: ١٦١ أكست م 1991

مقام خطاب: اسسلا کم سینو این یادک داندن

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر۲

صفحات

ضبط درتيب : مولان منظورا والحسيني

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے تعین کی سیح بنیاد اور اساس فراہم فرائی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کون سے حیوم من رائٹس قائل تحفظ ہیں اور کونسے حیوم من رائٹس قائل شخفظ نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت کو اساس تسلیم نہ کیا جائے تو پھراس دنیا ہیں کس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کما جا سکے کہ فلال انسانی حقوق لاذ آ قائل شخفظ ہیں۔

#### بشيع المثي التخليف التكويث يوا

# انسانی حقوق اور اسلام

الحمديثه غمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ باشه من شرور انفسا ومن سيئات اعمالنا، من يهدة الله فلا معمل له، ومن بغلله فلا عاد كك واشهد الله الا الله وحدة لا شريك له، واشهد ان سيد نا ونبينا ومولا تامحمد اعبدة ومرسوله، صلى تقال عليه وعلى اله واصابه و بام ك وسلم تسليمًا كثيرًا - إما بعد: - فاعرة بالله من الشيطان الرجبيم، بسسم الله الرحم فن الرحب من كقد كات كحم في من شقل الله أسمة خستة في لمن كان ميه من الله و الكور الأخر و قد كما عله كيانيًا -

امنت باشه صدقتك موادنا العظب، وصدت م سوله السكريم، وغن عظ ذلك من الشاعدين والشاكرين والمحمد شه دب العالمين

> حعزات علائے کر ام 'جناب مدر محفل اور معز ذین حاضرین! السلام علیم در حمتہ اللہ و ہر کابہ! آپ کا ذکر مبارک

مارے لئے یہ بری سعادت اور مرت کا موقع ہے کہ آج اس محفل

میں 'جونی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کیلئے منعقد ہے 'جمیں شرکت کی سعا دت حاصل جوری ہے اور واقعہ سے ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جیل انسان کی آئی بوی سعا دت ہے کہ اس کے پر ابر اور کوئی سعا دت نہیں ۔ کسی شاعرنے کمازع

#### ذكر حبيب كم نيس وصل حبيب

اور حبیب کا تذکر وہمی حبیب کے وصال کے قائم مقام ہوتا ہے اور ای
وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ذکر کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو فخص آیک
مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درو دبیعے تو اللہ تبارک و تعالی کی
طرف سے دس رحمیں اس پر تا زل ہوتی ہیں ۔ توجس محفل کا انعقاد اس مبارک
تذکر وکیلئے ہو' اس میں شرکت خواہ ایک مقرر اور بیان کرنے والے کی حیثیت میں ہو
یا سامع کی حیثیت میں ' ایک بڑی سعادت ہے ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات
ہمیں اور آپ کو عطافرائے ۔ آھین

#### آپ کے اوصاف اور کمالات

تذكره بني كريم سرور دو عالم صلى الله عليه وسلم كى سيرت طيبه كا اور سيرت طيبه كا اور سيرت طيبه كا اور سيرت طيبه ايك بيلوكو بهى بيان كرنا چاه تو بورى رات بهى اس كيلئ كافى نبيس بوعتى اس كئے كه سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم ك وجود باوجود بن الله جل جلاله نے تمام بشرى كمالات مضور بوكتے تھے او مرارے كے سارے جمع فرائے - به جوكسى نے كما تفاكه

حسن یوسف وم هیلی ید بینا واری آنچه خوبال بمد وارند او تما واری

سے کوئی مبایغ کی بات نہیں تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کیلئے اللہ چل جلالہ کی تخلیق کا ایک ایساشا ہکارین کر تشریف لائے تھے کہ جس پر کمی بھی حیثیت ہے 'کمی بھی نقط نظرے غور کیجئے تو وہ کمال ہی کمال کا پکر ہے۔ اس لئے آپ کی سیرت طیبہ کے کس مہلوکو آ دمی بیان کرے بھس کوچھو ڈے 'انسان

ملئش میں جلا ہوجا آہ

زفرق تابیدم بر کیا کہ می گرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ا۔ نجا است اور خالب مرحوم نے کما تھا

غالب شائے خواجہ بہ بڑاں گذاشتیم کاں ذات پاک مربہ دان محمہ است آج کی دنیا کا پرو پیکنڈا

انسان کے تو بس ہی میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کاحق اداکر سکے ۔ ہمارے یہ تا پاک منہ ' یہ گندی زبانیں اس لائق نہیں تھیں كه ان كونبي كريم صلى الله عليه وسلم كانام لينے كى بھى اجازت دى جا سكى الكه بيالله جل جلالہ كاكرم ہے كہ اس نے نہ صرف اجازت دى بلكہ اس سے رہمائى اور استغادے کابھی موقع عطافرہایا ۔اس لئے موضوعات توسیرت کے بے شار ہیں 'لیکن میرے مخدوم اور محرم حضرت مولانا زاہر الراشدي صاحب اللہ تعالى ان ك فیوض کو جاری وساری فرمائے 'انہوں نے تھم دیا کہ سیرت طیب کے اس پہلو مر مفتلو ك جائے كه نبي كريم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم انساني حقوق كيلئ كيار جنمائي اور ہدایت لے کر تشریف لائے اور جیسا کہ انہوں نے اہمی فرمایا کہ اس موضوع کو افتیار كرنے كى وجديہ ہے كه اس وقت يورى دنيا ميں اس يرو پيكنده كا بازار كرم ہے كه اسلام کوعملی طور پر تافذ کرنے سے میومن رائش (Human Rights) محروح مول کے 'انسانی حقوق مجروح ہوں کے اور سے پلیٹی کی جارہی ہے کہ کو یا ہیومن رائٹس کا تصور پہلی بار مغرب کے ایوانوں ہے بلند ہوااور سب سے پہلے انسان کو حقوق دینے والے مید اہل مغرب میں اور محد رسول الله صلی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں انسانی حقوق کا ... معاذ الله --- کوئی تصور موجو د نسی - به موضوع جب انهول نے مختلو کیلئے عطا فرمایا تو ان کے تعیل تھم میں اس موضوع پر آج اپنی مختلو کو محصور كرنے كى كوشش كروں گا - ليكن موضوع ذراتمو راساعلى توحيت كا ب اور ايسا موضوع ہے کہ اس میں ذرازیا وہ توجہ اور زیادہ حاضر دماغی کی ضرورت ہے 'اس

لئے آپ حفرات سے در خواست ہے کہ موضوع کی اہمیت کے چیش نظراور اس کی نزاکت کو مد نظرد کھتے ہوئے براہ کرم توجہ کے ساتھ ساعت فرمائیں ۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اس ملسلے میں کوئی میج بات ذال دے ۔

## انساني حقوق كانضور

سوال سے پیداہ و آئے ہم ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشی ہیں ہے یا حقوق کا کوئی جامع تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشی ہیں ہے یا انسانی حقوق کا ایک تصور پہلے اپنی مقل اپنی فکر اپنی سوچ کی روشنی ہیں خود جعین انسانی حقوق کا ایک تصور پہلے اپنی مقل اپنی فکر اپنی سوچ کی روشنی ہیں خود جعین کرلیا کہ سے انسانی حقوق ہیں ایہ انسانی حقوق کا ذہن ہیں بتایا اس کو ایک معیار حق قرار طرف سے خو و ساختہ ہو سانچہ انسانی حقوق کا ذہن ہیں بتایا اس کو ایک معیار حق قرار دے کر جرچز کو اس معیار پر پر کھے اور جانچنے کی کوشش کی جاری ہے ۔ پہلے سے خود معین کرلیا کہ فلال چز انسانی حق سے اور فلال چز انسانی حق سے اور بیہ حقین کرلیا کہ فلال چز انسانی حق سے اور بیہ حقین کرنے کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ آیا اسلام سے حق دیتا ہے یا نمیں ؟ محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حق دیا یا نمیں دیا؟ اگر دیا تو کویا ہم کمی در جہ ہم اس کو مائے کہا تیا رہیں ہیں ۔ اگر نمیں دیا تو ہم مائے کہلئے تیار نمیں ہیں ۔ اگر نمیں دیا تو ہم مائے کہا تیا تھور اس میں ایک سوال کر تا چاہتا ہوں کہ دانشوروں سے اور ان فکر و عقل کے سور ماؤں سے ہیں ایک سوال کر تا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اپ نے بیا انسانی حقوق کا ایک پہلوسے سے آپ ہم اساس پر کئے ؟ میہ می اساس پر کئے ؟ میہ می اساس کو بیا جو آپ نے سے تھور کیا کہ انسانی حقوق کا ایک پہلوسے ہے 'ہرانسان کو میہ حق ضرور ملنا چاہئے 'یہ آخر کمی بنیا دیر آپ نے کہا کہ ملتا چاہئے ؟

## انسانی حقوق بدلتے آئے ہیں

انسانیت کی ماریخ پر نظر دو ڈاکر دیکھنے تو ابتدائے آفریش سے لے کر آج تک انسان کے زائن میں انسانی حقوق کے تصورات بدلتے چلے آئے ہیں ۔ کسی دور میں انسان کیلئے ایک حق لا زی سجما جاما تھا' دو سرے دور میں اس حق کو بے کار قرار (PPI)

وے دیا گیا 'ایک خطے میں ایک حق قرار دیا گیا دو مری جگہ اس حق کو ناحق قرار دے دیا گیا۔ آریخ انسانیت پر نظر دو ڈاکر دیکھئے تو آپ کو سے نظر آئے گا کہ جس ذمانے میں بھی انسانی فکرنے حقوق کے جو سائجے تیار کئے ان کا پر و پیکنڈ ا' ان کی پہلٹی اس زور و شور کے ساتھ کی گئی کہ اس کے خلاف ہولئے کو جرم قرار دے دیا گیا۔

حضور نبي كريم سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم جس ونت دنيامي تشريف لاے اس وقت انسانی حقوق کا آیک تصور تھا اور وہ تصور ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تحا اور ای تصور کو معیار حق قرار دیا جاتا تھا ' ضروری قرار دیا جاتا تھا کہ بیہ حق لازی ے - یس آپ کو ایک مثال دیا موں کہ اس زمانے یس انسانی حقوق عی کے حوالے ے یہ تصور تھا کہ جو محص کسی کاغلام بن حمیا توغلام بنے کے بعد صرف جان و مال اور جم بی اس کا مملوک نیس ہوتا تھا' بلکہ انسانی حقوق اور انسانی مفا دات کے ہرتصور ے وہ عاری ہوجا آتا تا کا کا بے بنیا دی حق تھا کہ چاہے وہ اپنے غلام کے گر دن میں طوق ڈالے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائے 'یہ ایک تصور تھا۔ جنوں نے اس کو جسٹی فائی (justify) کرنے کیلئے اور اس کو منی پر انساف قرار دیے کیلئے قلنے پیش کئے تھے ان کا بور الزیجر آپ کوئل جائے "آپ کمیں گے کہ بیہ دور کی بات ہے 'چودہ سوسال پہلے کی بات ہے الکین اہمی سو ڈیڑھ سوسال پہلے کی بات لے لیجئے 'جب جرمنی اور ائی میں فاشرم نے اور نازی ازم نے سرافعایا تھا۔ آج فاشرم اور نازی ازم کانام گالی بن چکا اور دنیا بحرش بدنام موچکا ' لیکن آپ ان کے ظیفے کو افعا كرويك بض بنياد پرانهول نے فاشرم كالقور فيش كيا تعااور نازى ازم كالقور فيش کیا تھا'اس فلنے کو خالص منتل کی بنیا در آگر آپ ر دکر نا چاہیں تو آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے بیاتصور پیش کیا تھا کہ جو طاقتورہے اس کائل سے بنیادی حق ہے کہ وہ مخرور یر حکومت کرے اور میہ طاقنور کے بنیادی حقوق جس شار ہوتا ہے اور کمزور کے ذمہ واجب ہے کہ وہ طاقت کے آگے سرجمائے ۔ یہ تصور اہمی سو ڈیڑھ سوسال پہلے کی بات ہے ۔ تو انسانی افکار کی تاریخ میں انسانی حقوق کے تصورات مکسان نمیں رہے ' بدلتے رہے ۔ سی دور می سی ایک چز کوحق قرار دیا کیا اور سی دور میں کسی دو سری چر کو حق قرار دیا گیا اور جس میں دور جس تھم کے حقوق کے سیٹ کو یہ کما گیا کہ بی انسانی حقوق کا حصد ہے اس کے خلاف بات کرنا زبان کھولنا آیک جرم قرار یا یا۔ تو اس بات کی کیا منانت ہے کہ آج جن میومن رائش کے بارے میں سے کما جارہا ہے

کہ ان ہومن رائش کا تحفظ ضروری ہے 'یہ کل کو تبدیل نمیں ہوں مے اکل کو ان کے درمیان انتقاب نمیں آئے گا اور کون می بنیاد ہے جو اس بات کو درست قرار دے سکے ؟

# معج انسانی حقوق کی تعین

حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی حقوق کے بارے بیں سب سے برا اکثری ہوشن (Contribution) ہیں سب سے برا اکثری ہوشن فراہم فرائی ۔وہ اساس فراہم فرائی جس کی بنیا در بید فیصلہ کیا جاسکے کہ کون سے ہیومن رائٹس قابل محفظ ہیں اور کون سے ہیومن رائٹس اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت کو اساس صلی نہ کیا جاسک و بیاس کوئی بنیا و نہیں ہے جس کی بنیا و کہ سکے کہ فلاں انسانی حقوق لا زما قابل محفظ ہیں ۔

## ۳ زادی فکر کاعلم بر دار ادار ه

میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سنا آ ہوں۔ کھ عرصہ پہلے ایک دن ہیں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر میں بیٹے ایوا تھا تو با ہرہے کوئی صاحب سانے کیلئے آئے۔ کار ؤ بیجا تو دیکھا کہ اس کار ڈپر کھا ہوا تھا کہ بیے ساری دنیا میں ایک مشہور ادارہ ہے جس کا عام امینٹی انٹر نیشنل ہے 'جو سارے انسانی بنیا دی حقوق کے تحفظ کا علمبر دارہ ہے 'اس ادارے کے ایک ڈائر کیٹر پیرس سے پاکستان آئے ہیں۔ اور وہ آپ سے مانا چاہج ہیں 'خیرمی نے اندر بلالیا' پہلے سے کوئی اپائٹ منٹ نہیں تھی 'کوئی پہلے سے وقت تہیں لیا تھا'اچا کہ آگے اور پاکستان کی و زارت خارجہ کے ایک ذمہ دار السر بھی ان محتوق کے ساتھ ہے۔۔۔۔ آپ کو مید معلوم ہے کہ امیشی اعربیشل وہ ادارہ جسکوانسانی حقوق کے تحفظ کیلئے اور آزادی تقریر و تحربے کیلئے علمبر دار ادارہ کھا جا ہے اور پاکستان میں جو بعض شری تو آئین نافذ ہوئے یا مان کا ویا نیوں کے سلیلے میں پابندیاں عاکد کی میں جو بعض شری تو آئین نافذ ہوئے یا مان کی اسلیلہ میں جو امینٹی اعربیشتل کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ کئیں تو امینٹی اعربیشتل کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ

رہا۔۔۔۔بسرحال یہ صاحب تشریف السے آو انہوں نے آگر جھ سے کہا کہ ہیں آپ
سے اس لئے ملنا چاہتا ہوں کہ میرے اوارے نے جھے اس بات پر مقرر کیا ہے کہ
ہیں آ زادی تحریر و تقریر اور انسانی حقوق کے سلطے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیاء کے ممالک
کی رائے عامہ کا سروے کروں ' یعنی یہ معلوم کروں کہ جنوب مشرقی ایشیا کے
مسلمان انسانی حقوق ' آ زادی تحریر و تقریر اور آ زادی اظہار رائے کے بارے میں کیا
خیالات رکھتے ہیں اور وہ کس حد تک اس معالمہ ہیں ہم سے تعاون کرنے پر آ مادہ
ہیں۔ اس کا سروے کرنے کیلئے ہیں پیرس سے آیا ہوں اور اس سلطے ہیں آپ سے
انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے معذرت بھی کی کہ چونکہ میرے پاس
وقت کم تھااس لئے میں پہلے سے وقت نہیں لے سکا ' لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے
چند سوالات کا آپ جواب دیں آکہ اس کی بنیا دیر اپنی رپورٹ مرتب کر سکوں۔

#### آجکل کا سردے

یں پنچاہوں۔ یس نے کہا آئدہ کیا پر وگرام ہے؟ فرمانے گئے کہ کل جمعے اسلام آباد

ہانا ہے۔ یس نے کہا آئدہ کیا پر وگرام ہے؟ فرمانے گئے کہ کل جمعے اسلام آباد ایک یا دو دان فحر کر پھر یس دیلی

ہانا ہے۔ یس نے کہا اس کے بعد ؟ کہا کہ اسلام آباد ایک یا دو دان ۔ یس نے کہا پھراس

ہادک اور آج شمام کو اس کے بعد جمعے طاختیا جانا ہے۔ تو یس نے کہا کل آپ کر اچی تشریف

لائے اور آج شمام کو اس وقت میرے پاس تشریف لائے 'کل منح آپ اسلام آباد

پلے جائیں گے 'آج کا دن آپ نے کر اچی ہیں گزار ا'تو آپ نے کیا کر اچی کی رائے

عامہ کا سروے کر لیا؟ تو اس موال پر وہ بہت سپٹائے۔ کئے گئے اتنی دیر ہیں واقعی

پور اسروے تو نہیں ہوسکا تھا' لیکن اس مت کے اندر ہیں نے کانی لوگوں سے

طلاقات کی اور تھو ڈابست اندازہ جمعے چھی ہے۔ تو ہیں نے کہا آپ نے کتے لوگوں

سے طلاقات کی ؟ کہا کہ پانچ افرادے ہیں طلاقات کر چکا ہوں 'چھے آپ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ کہا چھا افرادے کا قات کر نے کیورا سروے کر لیا' اب اس کے

ہدد کل اسلام آباد تشریف لے جائیں گے اور وہاں آیک دن قیام فرہائیں گے 'چھا آدمیوں سے طلاقات کے بعد اسلام آباد تشریف لے جائیں گے اور وہاں آیک دن قیام فرہائیں گے بعد اسلام آباد تشریف کے بھر اسلام آباد تشریف کے جائیں گے اور وہاں آیک دن قیام فرہائیں گے بعد اسلام آباد تشریف کے بھر اسلام ایک ملاقات کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد اسلام اسلام آباد تشریف کے بعد اسلام کی بھر آدمیوں سے ملاقات کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد اسلام کی بھر آدمیوں سے ملاقات کے بعد اسلام کے بعد اسلام کی بھر کی بھر

آباد کی رائے عامہ کا سروے ہوجائے گا'اس کے بعد دو دن دہلی تشریف لے جائیں مے ' دو دن دیل کے اندر کچھ لوگوں ہے ملا قات کریں مے تو وہاں کا سروے آپ کا ہوجائے گا۔ توبہ بتائے کہ یہ سروے کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہ کئے گئے آپ کی بات معقول ہے اوا تعنا جتنا وقت مجھے دینا جائے تھا اتنا میں دے نہیں پار ہا احمر میں کیا كرول كر ميرے ياس وتت كم تفامين نے كما معاف فرمائے 'اگر وقت كم تحالوكس واکثرنے آپ کو مشور ہ دیا تھا کہ آپ مروے کریں ؟ اس لئے کہ اگر سروے کر تا تھا تو پھرا ہے آ دی کو کر نا جائے جس کے پاس وقت ہوا جو لوگوں کے پاس جاکر مل سکے ا لوگوں سے بات كر كے اگروت كم تحاتو كرسروے كى ذمه دارى لينے كى ضرورت كيا متى ؟ تو كن كل كر بات تو آب كى فمك ب الكن بس بمي امتابى وقت ويا كما تما ، اس لئے میں مجور اتا ۔ میں نے کما معاف فرائے مجھے آپ کے اسے مروے کی سنجیدگی پر شک ہے ' میں اس مروے کو سنجیدہ نہیں جھتا' لنذا میں اس مروے کے اندر کوئی پارٹی بنے کیلئے تیار نمیں ہوں اور نہ آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کیلئے تیار ہوں 'اس لئے کہ آپ یا فج چھ آ دمیوں سے مفتکو کرنے کے بعد سے ر بورث دیں مے کہ وہاں پر رائے عامہ سے ہے ۔ اس رپورٹ کی کیا قدر وقیت ہو سکتی ہے؟ اندا میں آپ کے کئی سوال کا جواب میں دے سکتا۔و دبت سٹیٹائے اور کماکہ آپ کی بات ویے ٹیک کلی سیح ہے ' لیکن یہ کہ میں چونکہ آپ کے پاس ایک بات ہو چھنے كيلے آيا مول تو ميرے كھ سوالوں كے جواب آپ ضرور دے ديں - ميں نے كما نمیں 'میں آپ کے کسی سوال کا جواب نمیں دون گا 'جب تک جھے اس بات کا بھین نہ ہوجائے کہ آپ کا سروے واقعہ علمی نوعیت کا ہے اور سعید وہے 'اس وقت تک میں اس کے اندر کوئی پارٹی بنے کیلئے تیار نمیں ہوں 'آپ مجھے معاف فرمائیں ' میرے ممان ہیں ایس آپ کی خاطر تواضع جو کر سکتا ہوں و مکروں گا 'باتی کسی سوال کا جواب قہیں دوں گا ۔

کیا ؟ زادي فكر كانظرىيد بالكل مطلق ب؟

میں نے کما کہ اگر میری بات میں کوئی فیر معقولیت ہے تو مجھے سمجاد بیج کہ میراموقف غلط ہے اور فلال بنیاد پر غلط ہے ۔ کئے گئے بات تو آپ کی معقول ہے ،

لیکن میں آپ سے ویسے پر اور انہ طور پر میہ چاہتا ہول کہ آپ کچھ جواب دیں میں نے کمامیں جواب نمیں دول گا'البتہ آپ جھے اجازت دیں تومیں آپ سے کھے سوال کر ن**ا جا ہتا ہوں ۔ کینے لگ**ے سوال تو میں کرنے کیلئے آیا تھالیکن آپ میرے سوال کا جواب میں دینا چاہے تو ٹھیک آپ سوال کرلیں 'آپ کیاسوال کرنا چاہیے ہیں؟ میں نے کمامیں آپ سے اجازت طلب کررہا ہوں 'اگر آپ اجازت دیں مے تو موال کر لوں گا اگر اجازت نیں میں کے تو میں ہمی سوال نیں کروں گا اور ہم دو نوں کی ملا قات ہوگئ بات قتم ہوگئ ۔ کئے گلے نہیں آپ سوال کر لیکنے ۔ توجی نے كما ميس سوال آپ سے سيكر نا جاہتا موں كد آپ آزادى اظهار رائے اور انسانى حقوق کاعلم نے کر مطلے میں توجی ایک بات آپ سے ہوچمنا جاہتا ہوں کہ سے آزادی اللمار رائے جس کی آپ تبلی کرنا چاہے میں ادر کر رہے ہیں ہے آزادی اظهار رائے Absolute یعن مطلق ہے 'اس پر کوئی قید کوئی یابندی کوئی شرط عاکد نہیں ہوتی یا سے که آزادی اظهار رائے بریکھ تیو دو شرائط بھی عائد ہوئی جا ہیں ؟ کہنے گلے میں آپ، کا مطلب نیں سمجما؟ تو میں نے کما مطلب تو الفاظ سے واضح ہے میں یہ آپ سے یو چمنا چاہتا ہوں کہ آپ جس آزادی اظهار رائے کی تبلیغ کرنا چاہے ہیں 'لوکیاوہ انسی ہے کہ جس محض کی جورائے ہواس کو برطلا اظہار کرے 'اس کی برطا تبلیج کرے ' بر ملا اس کی طرف وعوت دے اور اس بر کوئی روک ٹوک کوئی یا بھری عائد نہ ہو \_ یہ مقعودے؟ اگر بیر مقعودے تو فرمائے کہ ایک فخص میرکتاہے کہ میرے رائے ہیے ب كريد دولت مند افراد نے بحت پي كمالئے اور غريب لوگ بمو كے مرد بي لنذا ان دولت مندول کے گھروں پر ڈاکہ ڈال کر اور ان کی دکانوں کو لوث کر غربوں کو پیسہ پہنچانا چاہئے ۔ اگر کوئی مخص دیا نند ارانہ سے رائے رکھتا اور اس کی تبلیغ ے اور اس کا اظمار کرے او کول کو وعوت دے کہ آپ آئے اور میرے ساتھ شامل ہوجائے اور میہ جتنے دولت مند لوگ ہیں 'رو زانہ ان پر ڈاکہ ڈالاکریں گے ' ان کا مال لوث کر غریوں میں منتم کیاکریں تے 'تو آپ ایس اظمار رائے کی آزادی كے حاى موں كے يا سي ؟ اور اس كى اجازت ديں كے يا سي ؟ كنے كے اس كى اجازت نيس دي جائے گي كه لوگون كا مال لوث كر دو مرون ميں تشيم كر ديا جائے \_ تومیں نے کہا یمی میرامطلب تماکہ اگر اس کی اجازت نبیں دی جائے گی تو اس کامعنی یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے اتیٰ (Absolule) 'اتیٰ مطلق نہیں ہے کہ اس پر کوئی

قید کوئی شرط کوئی پابندی عائدندی جاسکے کہ فیے نہ کہ قید شرط نگائی پڑے گا۔ کے گئے ہاں کہ نہ وہ قید و شرط کس بنیاد پر انگائی جاسے گا اور کون نگائے گا؟ کس بنیاد پر سید طے کیا جائے کہ نلاں حم کی رائے کا اظہار کر تا چائز نہیں ہے؟ فلاں حتم کی رائے کا اظہار کر تا چائز نہیں ہے؟ فلاں حتم کی تبلغ جائز نہیں ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا اور کس بنیاد پر کرے گا 'اس سلطے میں آپ کے ادارے نے کوئی علمی سروے کیا ہواور علمی جمیق کی ہو تو میں اس کو جائنا چاہتا ہوں۔ کئے گئے کہ اس نقط نظر پر اس سے پہلے ہم حقیق کی ہو تو میں اس کو جائنا چاہتا ہوں۔ کئے گئے کہ اس نقط نظر پر اس سے پہلے ہم میں 'پوری انسانیت کو آزادی اظہار رائے دلانے کیلئے 'ان کو حقوق دلانے کیلئے چلے جلے ہیں 'پوری انسانیت کو آزادی اظہار رائے دلانے کیلئے 'ان کو حقوق دلانے کیلئے چلے جلے ہیں 'پوری انسانیت کو آزادی اظہار رائے کس بنیاد پر ہیں 'کین آپ نے بنیادی سوال نہیں سوچا کہ آخر آزادی اظہار رائے کس بنیاد پر گئے اچھا آپ ہی بنا دی سوال نہیں سوچا کہ آخر آزادی اظہار رائے کس بنیاد پر گئے اچھا آپ ہی بنا دی جو نہیں نے کہ ایس کو چھو رہا ہوں کہ ہی کس سوال گئے جائیں اور کیا نہیں اور کیا نہیں ۔ جن قو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے کہ کیا تھو دو شرائط ہوئی چائیس اور کیا نہیں ۔ جن قو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے کہ کیا تھو دو شرائط ہوئی چائیس اور کیا نہیں ۔ جن قو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے کہ کیا تھو انظر سے اور آپ کے ادارے کہ نظے نظر سے اور آپ کیا جواب ہونا چاہئے ؟

## آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے

کے گئے میرے علم میں ابھی تک ایسا فار مولا نہیں ہے۔ ایک فار مولا ذہن میں آیا ہے کہ ایسی آزادی اظہار رائے جس میں وائی کس ہو ، جس میں دو سرے کے ساتھ تشد دہوتو ایسی آزادی اظہار رائے نہیں ہوئی چاہئے ۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے زہن میں آیا کہ وائی گئس کی پابندی ہوئی چاہئے ، کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بات بھی آئی ہے کہ فلال قسم کی پابندی بھی ہوئی چاہئے ۔ یہ کون طے کرے گااور کس بنیاد پر مطے کر گاکہ کس قسم کی اظہار رائے کی کھلی جھٹی ہوئی چاہئے ، کس قسم کی اظہار رائے کی کھلی جھٹی ہوئی چاہئے ، کس قسم کی انہار رونا چاہئے ۔ کئے گئے آپ سے گئٹو کے بعد میں ؟ اس کو گئوگوک بعد اس کو گئوگوں گا اور اس کے بعد اس کو گئوگوں گا ور اس کے بعد اس کو گئوگوں گا اور اس کے بعد اس کو گئوگوں گا ور اس کے بعد اس کو گئوگوں گا وار اس کے بعد اس کو گئوگوں گا

المنظر رہوں گا کہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی لڑی بھیج سیس اور اس کا مشاق کوئی فلفہ ہتا سیس تو جس ایک طالب علم کی حیثیت جس اس کا مشاق ہوں۔ جب وہ چلے گئے ' تو اس وقت جس نے ان سے کما کہ جس سجیدگی سے آپ سے کہ رہا ہوں ' سے بات ذات کی نہیں ہے ' سجیدگی سے چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر غور کیا جائے ' اس کے بارے جس آپ اپنا فقط فظر بھیجیں ' لیکن ایک بات جس آپ کو بتا دوں کہ بھتے آپ کے نظریات اور فلفے ہیں ' ان سب کو مد نظر رکھ لیجے 'کوئی ایسا متفقہ فارمولا آپ چیش کر نہیں سیس کے ' جس پر ساری دنیا متفق ہوجائے کہ فلاں آپ چیش کر نہیں سے کو بر نظر رکھ ایجے 'کوئی ایسا متفقہ فارمولا بنیاد پر نہیں ہوئی آپ جائے اور فلال بنیاد پر نہیں ہوئی جائے۔ تو سے جس آپ کو بتادیتا ہوں اور اگر چیش کر سیس تو جس خشر ہوں۔ آج ڈیڑھ سال ہوگیا ہے کوئی جواب نہیں آیا۔

# انسانی عقل محدود ہے

حقیقت ہے کہ سے مجمل فعرے 'کہ صاحب ! ہومن رائش مونے چاہئیں ' آزادی اظہار رائے ہونی چاہئے ' تحریہ و تقریر کی آزادی ہونی چاہئے ' تحریہ و تقریر کی آزادی ہونی چاہئے ' آئی ایس کوئی بنیاد جس پر ساری دنیا متنق ہو کئے ہی ہے پاس نہیں ہے اور نہ ہو کئی ہی ہے بنیادیں سطے کرے گا وہ اپنی سوچ اور اپنی عقل کی بنیاد پر کریگا۔ اور بنیادی سطے کرے گا وہ اپنی سوچ اور اپنی عقل کی بنیاد پر کریگا۔ اور بنیں ہوتیں ' دو آرد بوں کی عقلیں کیاں نہیں ہوتیں ' دو آرد بوں کی عقلیں کیاں نہیں ہوتیں ' وو زمانوں کی عقلیں کیاں نہیں ہوتیں ' وز زمانوں کی عقلیں کیاں نہیں ہوتیں ' اندا ان کے درمیان اختلاف رہا ہے ' رہے گاور اس اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وجہ اس کی سے ہے کہ انسانی عقل اپنی لیک فیششن راستہ نہیں۔ وجہ اس کی سے ہے کہ انسانی عقل اپنی لیک فیششن راپاتی ۔ تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری انسانیت کیا ہے سب سے بردا اصان عقیم ہے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نمام معاملات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے کیا دراہم کی ہے وہ سے کیا دراہم کی ہے وہ سے کیا دراہم کی ہے وہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم نے ان نمام معاملات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے دسلم کے ان نمام معاملات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے دسلم کیا تیں تمام معاملات کو طے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے دیناد فراہم کی ہے دیناد فراہم کی ہے وہ سے دیناد فراہم کی ہے دیناد فراہم کی ہے وہ سے دیناد فراہم کی ہے دیناد فراہم کی ہے دیناد فراہم کی ہو بیناد کیناد کی دیناد فراہم کی ہے دیناد فراہم کی ہے دور سے دیناد فراہم کی ہے دیناد فراہم کی ہے دور ہے دیناد فراہم کی ہے دور ہے دیناد فراہم کی ہے دیناد فراہم کی ہے دیناد فراہم کی ہے دور ہے دیناد کیناد ک

ہے کہ وہ ذات جم نے اس بوری کا نات کو پیدا کیا' وہ ذات جم نے انسانوں کو پیدا کیا' ای سے بوچھو کہ کون سے انسانی حقوق قابل تحفظ میں؟ وہی جا سکتا ہے' اس کے سواکوئی نمیں جا سکتا ہے' اس کے سواکوئی نمیں جا سکتا ہے

#### اسلام کو تمهاری ضرورت قهیں

جو لوگ کتے ہیں کہ پہلے ہمیں سے جاؤ کے اسلام ہمیں کیا حقوق دیتا ہے گار ہم اسلام کو مائیں گے۔ جس نے کما اسلام کو تساری ضرورت نہیں۔ اگر پہلے اپنے ذہین جی طے کرلیا کہ سے حقوق جمال لمیں گے وہاں جائیں گے اور اس کے بعد گاریا کہ سے حقوق چو کہ اسلام جس مل رہے ہیں اس واسطے جس جارہا ہوں' تو یاد رکھو اسلام کو تساری ضرورت نہیں۔ اسلام کا منہوم سے ہے کہ پہلے سے اپنی عاجزی درماندگ اور فکنگی بیش کرو کہ ان مسائل کو حل کرنے جس ہماری عش عاجز ہے اور ہماری سوچ عاجز ہے' ہمیں وہ بنیاد چاہیے جس کی بنیاد پر ہم مسائل کو حل کرتے جس کی بنیاد پر ہم مسائل کو حل کریں۔ جب آدی اس نقلہ نظر سے اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اسلام ہدایت و رہنمائی چش کرتا ہے۔ ھدی فلمنطین۔ سے ہدایت متفین کے معنی سے ہیں کہ جس کے دل اسلام ہدایت و رہنمائی چش کرتا ہے۔ ھدی فلمنطین۔ سے ہدایت متفین کے معنی سے ہیں کہ جس کے دل اعتراف کرتے ہیں' درماندگی کا اقراد کرتے ہیں' درماندگی کا اعتراف کرتے ہیں' درماندگی کا اعتراف کرتے ہیں' وہرا ہے گارکہ اور خالق کے سامنے دیوع کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں' درماندگی کا اعتراف کرتے ہیں' وہرا ہے گارکہ اور خالق کے سامنے دیوع کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائے کہ ہمارے لئے گیا راست ہے ؟

الذاب جو آج كى دنيا كے اندر أيك فيش بن كميا كه صاحب! پہلے يہ بتاؤكه بيومن رائش كيا لميں مح ' تب اسلام بي داخل ہوں مح تو يہ طريقه اسلام بي داخل ہونے كا نميں ہے۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امت کو اسلام کا پیام دیا' دعوت دی 'کسی چیام دیا' دعوت دی'کسی جگہ آپ نے بیے نہیں فرایا کہ اسلام بیں آجاؤ حمیں قلاس قلال حقوق

مل جائیں گے۔ بلکہ سے فرمایا کہ بیل مم کو اللہ جل جلالہ کی عبارت کی طرف دعوت دیتا ہوں "تُولُو الا الله الا الله تفلیحُونَ" اے لوگو اور الله الا الله تفلیحُونَ" اے لوگو اور الله الله تعبدو۔ کامیاب ہوجاؤ کے الله الماری متافع مادی مصلحوں اور مادی خواشات کی خاطر آگر کوئی اسلام جس آنا چاہتا ہے تو وہ در حقیقت اظلام کے ساتھ مجھ راستہ طاش نہیں کر رہا ہے الذا پہلے وہ اپنی عامی کا اعتراف کرے کہ ہماری عقلی ان مسائل کو حل کرنے سے عامین ہیں۔

#### عقل كا دائره كار

یا در کھئے کہ سے موضوع ہوا طویل ہے کہ مثل انائی ہے کار اُند چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے جو ہمیں مثل عطا فرمائی ' سے بری کار آند چیز ہے ' گر سے اس حد تک کار آند ہے جب شک اس کو اس کی حدود میں استعال کیا جائے اور حدود سے باہر اگر اس کو استعال کرو کے تو وہ قلط جواب دینا شروع کردے گی۔ اس کے بعد اللہ جارک و تعالی نے آیک اور ذرایعہ علم عطا فرمایا ہے ' اس کا نام وحی الحی ہے ' جمال مثل جواب دے جاتی ہے اور کار آند نہیں رہتی وحی الحی ای جگہ پر آکر رہنمائی کرتی ہے۔

#### حواس کا دائرہ کار

و کیمو ا اللہ تارک و تعالی نے ہمیں آگھ دی 'کان دیے' یہ زبان دی۔ آگھ ہے دی 'کان دیے' یہ زبان دی۔ آگھ ہے دیکھ کر ہم بہت می چزیں معلوم کرتے ہیں 'کان ہے سن کر بہت ساری چزیں معلوم کرتے ہیں ' ذبان سے چکھ کر بہت ساری چزیں معلوم کرتے ہیں ' لیکن اللہ تعالی نے ہر ایک کا اپنا ایک لانکشن رکھا ہے' ہر ایک کا اپنا عمل ہے اس مد تک وہ کام دیتا ہے' اس سے باہر نہیں دیتا۔ آگھ دکھ عتی ہے ' سن نہیں عتی۔ کوئی مختص سے اس سے باہر نہیں دیتا۔ آگھ دکھ عتی ہے ' سن نہیں عتی۔ کوئی مختص سے

چاہ کہ میں آنکہ سے سنوں تو وہ احمق ہے۔ کان س سکتا ہے دکھ نہیں سکتا۔ کوئی فخص سے چاہے کہ کان سے میں دیکھنے کا کام لوں تو وہ بے وقوف ہے۔ اس واسطے کہ سے اس کام کیلئے نہیں بنایا عمیا' اور آیک حد ایک آتی ہے جمال نہ آنکہ کام دیتا ہے نہ زبان کام دیتا ہے نہ زبان کام دیتا ہے نہ زبان کام دیتا ہے۔ اس موقع کیلئے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی' وہاں مقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔

### تنما عقل كافي نهيس

دیجے یہ کری مارے مانے رکمی ہے ' آگھ سے دیکھ کر معلوم کیا کہ اس کے بنذل زرد رنگ کے ہیں اپنے سے چمو کر معلوم کیا کہ سے کینے ہیں۔ لیکن تیرا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ سے آیا خور بخور وجور میں آگئی یا کسی نے اس کو بتایا؟ تو وہ بتانے والا میرے آگھوں کے سامنے نیں ہے' اس واسطے میری آگھ بھی اس سوال کا جواب نیں دے سی میرا ہاتھ ہی اس سوال کا جواب سی دے سکا اس موقع کیلئے اللہ تعالیٰ نے تیری چیز عطا فرمائی جس کا نام عمل ہے۔ عمل ہے ش نے سوچاکہ یہ جو بیٹال ہے ' یہ برے قاعدے کا بنا ہوا ہے ' یہ خود سے وجود میں نمیں آ سکا کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ یمال مقل نے میری رہنمانی کی ہے۔ لیکن ایک چوتھا سوال آھے چل کر پیدا ہوتا ہے کہ اس کری کو کس کام میں استعال کرنا جائے 'کس میں نہیں كرنا چاہے؟ كمال اس كو استعال كرنے سے فائدہ موگا كمال نقصان ہوگا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لئے حش میسی ناکام ہوجاتی ہے۔ اس موقع ہر اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی چیز عطا فرمائی اور اس کا نام وحی البی۔ وہ اللہ جارک و تعالی کی طرف سے وحی ہوتی ہے ' وہ خیر اور شر کا فیملہ كرتى ہے ، وہ نفع اور نقصان كا فيمله كرتى ہے ۔ جو يتاتى ہے كه اس چيز میں خیرے اس میں شرع اس میں نفع ہے اس میں نقصان ہے۔ وی آتی ی اس مقام رے جمال انسان کی مقل کی پرواز ختم ہوجاتی ہے'

لندا جب الله اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا علم آجائے اور وہ ائی عمل میں نہ آئے ' مجھ میں نہ آئے تو اس کی وجہ سے اس کو رو كرنا كه صاحب ميري لو عش مي شيل آريا الذا مي اس كو روكريا مول تو سے رد حقیقت اس مقل کی اور وعی الی کی حقیقت بی سے جمالت كا نتيم ہے۔ اگر مجھ ميں آنا تو وجي آنے كي ضرورت كيا تحي؟ وي تو آئی بی اس لئے کہ تم اپن تناعش کے ذرید اس مقام تک دمیں کئے كے تے ۔ اللہ تارك و تعالى نے وى كے ذرايد سے تمارى مرو فرمائى أكر مثل سے خود بخود فيملہ موماً تو الله تعالى ايك علم نازل كروسية بس ك ہم نے حميس عشل دى ہے ، عشل كے مطابق جو چر اليمى كھ وہ كرو اور جو يرى گے اس سے في جاؤ۔ نہ كمى كتاب كى ضرورت ، نہ كمى رسول کی ضرورت ' ند کمی پنیبر کی ضرورت ' ند کمی ند بب اور دین کی ضرورت ۔ لیکن جب اللہ نے اس عمل دینے کے باوجور اس ہر اکتفا نس فرمایا ' بلک رسول سیم ' کتابی آثاری ' وی سیمی تو اس کے سعی سی یں کہ تنا مثل انسان کی رہنمائی کیلئے کافی نہیں تھی۔ آج کل لوگ کتے ہیں کہ صاحب ہمیں چونکہ اس کا فلند مجد میں نیں آیا، اندا ہم نمیں ملنے تو وہ در هیقت دین کی هیقت سے نا واقف ہیں ' هیقت ے جالل ہیں ۔ سجے میں آئی نس سکا۔

اور سیس سے آیک اوربات کا جواب ال جاتا ہے جو آج کل بدی کرت سے لوگوں کے زہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے چاند پر جانے کا کوئی طریقہ نمیں بتایا' فلا کو فتح کرنے کا کوئی فارمولا محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمیں بتایا' سے سب قومی اس نتم کے فارمولے حاصل کر کے کماں سے کماں پنج شکی اور منت اور بن بقل میں رکھنے کے باوجود بیجے رہ گئے' تو قرآن اور سنت نمیں سے فارمولے کوں نمیں بتلائے ؟

جواب اس کا میں ہے کہ اس لئے نہیں بتایا کہ وہ چیز عمل کے دائرے کی تھی' اپنی عمل سے اور اپنے تجربے اور اپنی محنت سے جمتنا

آگے بروع کے 'اس کے اندر تہمیں آکشافات ہوتے چلے جائیں گے 'وہ تہمارے عقل کے دائرے کی چیز تھی 'عقل اسکا ادراک کر عتی تھی۔ اس واسطے اس کے لئے نبی بیجنے کی ضرورت نہیں تھی ' اس کیلئے رسول بیجنے کی ضرورت نہیں تھی ' اس کیلئے کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ' کئی ضرورت نہیں تھی ' کئی کتاب اور رسول کی ضرورت وہاں تھی جہاں تہماری عقل عاجز تھی جیتے کہ امینٹی افر نیشنل والے آدمی کی عقل عاجز تھی کہ بنیادی حقوق اور آزادی و تحریر و تقریر کے اور کیا پابندیاں ہوئی چاہئیں ' کیا نہیں ہوئی چاہئیں ' کیا نہیں مونی چاہئیں ' کیا نہیں مونی چاہئیں ' کیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم تعریف لائے۔

#### حقوق کا تحفظ کس طرح ہو؟

آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قلال حق انسان کا ایبا ہے جس کا تحفظ ضروری ہے اور قلال حق ہے جس کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے پہلے یہ سمجے لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی حقوق کے سلسلے ہیں سب سے بڑا کٹری ہوشن ہے ہے کہ انسانی حقوق کے تعین کی بنیاد فرائی کہ کونیا انسانی حق پابندی کے قابل ہے اور کونیا نہیں۔ یہ بات اگر سمجے ہیں آجائے تو اب دیکھنے کہ مجمہ نمی حقوق کو ریکگنائز (Recognize) کیا کن حقوق انسان کو عطا فرائے۔ کن حقوق کو ریکگنائز (Recognize) کیا کن حقوق کا تعین فرمایا اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا آج کی دنیا ہی ریکگنائز کرنے والے تو بہت اور اس کا اعلان کرنے والے بہت اس کے نعرے لگانے والے بہت کیا ان نعروں پر اور ان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا موال بہت کو وائے جو سے کہتے ہیں کہ انسانی حقوق قابل ہوتے ہیں کہ انسانی حقوق قابل ہونے ہیں ، جب ان کا اپنا معالمہ آجاتا ہے ' اپنے مغاد سے کراؤ پیدا ہوجاتا ہے ' تو دیکھنے پھر انسانی حقوق کس طرح یا مائی ہوتے ہیں۔

#### آج کی دنیا کا حال

انبانی حقوق کا ایک نقاضا ہے ہے کہ اکٹریت کی حکومت ہوئی چاہئے۔ جمہوریت ' سکولر ڈیموکریی۔ آج امریکہ کی ایک کتاب دنیا بھر میں بہت مشہور ہوری ہے۔ ''دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین '' کسی بہت مشہور ہوری ہے۔ ''دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین '' کسے کو کول میں متبول ہوری ہے ' اس کا سارا قلنہ ہے کہ انبان کی مشرک کا خاتمہ جمہوریت کے اوپر ہوگیا اور اب انبانیت کے عروج اور فلاح کیا کوئی نیا نظریہ وجود میں نہیں آئے گا۔ یعنی فتم نبوت پر ہم اور آپ لیٹین رکھے ہیں' اب ہے ''دو میں نئیں آئے گا۔ یعنی فتم نبوت پر ہم اور آپ لیٹین رکھے ہیں' اب ہے ''دفریا ہے کہ دیمو کوئی نیا نظریہ انبائی فلاح کا وجود میں آئے والا نہیں ہے۔

ایک طرف تو سے فرہ ہے کہ اکثریت جو بات کہ دے وہ حق ہے اس کو تجول کرو، اس کی بات مانو، کین وی اکثریت اگر الجزائر میں کامیاب موجاتی ہے اور اختابات میں اکثریت حاصل کرلی ہے تو اس کے بود جمہوریت باتی نمیں رہتی۔ مجراس کا وجود جمہوریت کیلئے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو نفرے لگا لینا اور بات ہے کین اس کے اوپر عمل کر کے رکھانا مشکل ہے۔

یہ نفرے نگا لینا بہت ایچی بات ہے کہ سب انسانوں کو ان کے حقق لیے چاہئیں' ان کو آزادی اظمار رائے ہوئی چاہئے لوگوں کو حق خود ارادی لمنا چاہئے اور یہ سب پکھ میچ ' لیکن دو سری طرف لوگوں کا حق خود ارادی پایال کر کے اگو کو جبر و تشدد کی چکی ہیں پیسا جارہا ہے ' ان کے بارے ہیں آواز اٹھاتے ہوئے زبان تحراتی ہے اور وہی جمبوریت اور آزادی کے منادی کرنے والے ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو بات صرف یہ نمیں ہے کہ ذبان سے کمہ دیا جائے کہ انسائی حقوق کیا ہیں ؟ بات یہ ہے کہ جو بات زبان سے کمہ دیا جائے کہ انسائی حقوق کیا ہیں ؟ بات یہ ہے کہ جو بات زبان سے کمو اس کو کر کے دکھاؤ اور یہ کام کیا مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے کہ آپ نے جو حق دیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔

وعده کی خلاف ور زی نہیں ہو سکتی

غزوہ بدر کا موقع ہے اور حضرت حذیفہ بن کمان رمنی اللہ عنہ اپنے والد ماجد کے ساتھ سفر کرتے ہوئے محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذیارت کیلئے مدینہ منورہ جارہے ہیں'رائے میں ابوجمل کے اشکرے کر او موجاتا ہے اور ابوجمل کا الكر كمتاب ہم تهيں محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس جانے تهيں ديں مح ' اس لئے کہ تم جاؤے تو ہمارے خلاف ان کے لٹکر میں شامل ہوکر جنگ کروگے ۔ سے پیارے بریشان ہوتے ہیں کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے جانا تھا اور انہوں نے روک لیا۔ آخر کار انہوں نے کہاس شرط پر تمہیں چھوٹ سے کہ ہم سے وعد وکر و۔ کہ جاؤ مے اور جانے کے بعد ان کے انگر میں شائل نہیں ہو مے ہم سے جنگ نمیں کرو کے ۔ اگریہ وعد ہ کرتے ہو تو ہم تمہیں چمو ڈتے ہیں ۔ حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ایجے والد فنے وعدہ کر لیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کریں کے ان کے فکر میں شامل موکر آپ سے اثریں مے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو چمو ڑ دیا 'اب ہیہ دو نول حضرات حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنج گئے ۔ جب کفار کے ماتھ جنگ کاوقت آیا'اور کیبی جنگ' ایک ہزار کمہ کرمہ کے مسلح سور ما اور اسکے مقابلے میں ۳۱۳ نیتے 'جن کے پاس ۸ تلواریں ' دو گھو ڑے سرّ اونٹ \_ ۸ تلوارول کے سواتین سو تیرہ آ دمیوں کے پاس اور کوار میں نہیں تھی مکی نے لاتھی اٹھائی ہوئی ہے کسی نے پھر اٹھایا ہوا ہے۔ اس موقع پر ایک ایک آ دی کی قیت تھی' ایک ایک انسان کی قیت تھی ۔ کسی نے کما یا رسول الله سے عدا وي آئے ہيں 'آپ كى الحديد مسلمان موت بين اور ان سے زبر دئ معامدہ کر ایا کیا ہے ' یہ وعدہ زبر دئ لیا کمیا کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہو کے تو اس واسطے ان کو اجازت دیجئے کہ جماد میں شامل ہوجائیں اور جما دہمی کونسا؟ یوم الفرقان 'جس کے اندر شامل ہونے والا ہر فرد بدری بن کمیا 'جس کے بارے سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماویا تھا کہ اللہ تعالی نے الل بدر کے سارے الکے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں 'امنا برا غزوہ مور ہاہے ' حذیفہ بن بمان رمنی اللہ عنہ جا جے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں ' سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم کا جواب سے ہے کہ نہیں' جوابوجسل کے لشکرے وعد وکرے آئے

ہو کہ جنگ نہیں کرو کے تو مومن کا کام وعدہ کی ظان ور زی نہیں ہے ' ہندائم اس جنگ میں شامل نہیں ہو کئے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شامل ہوئے سے روک دیا۔ یہ ہے کہ جب وقت پڑے ' اس وقت انسان اصول کو بھائے ' یہ نہیں کہ زبان سے تو کمہ دیا کہ ہم انسانی حقوق کے علبروار ہیں اور ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ہے گناہ بچوں کو ہے گناہ عور توں کو تہہ و بالاکر دیا کہ ان کی تسلیس تک معذور پیدا ہور ہی ہیں اور جب اپنا وقت پڑ جائے تو اس میں کوئی اخلاق کوئی کر دار دیکھنے والا نہ ہو۔ (الصابانی اور جب اپنا وقت پڑ جائے تو اس میں کوئی اخلاق کوئی کر دار دیکھنے والا

قونی كريم صلى الله عليه وسلم في انساني حقوق بنائي بهي اور عمل كريم مي وكمايا -كياحقوق بنائي اب عنه:

#### اسلام مي جان كا تحفظ

انسانی حقوق میں ہے سب سے پہلا حق انسان کی جان کا حق ہے ۔ ہرانسان کی جان کا تحقط انسان کا بنیا وی حق ہے کہ کوئی اس کی جان پر وست در ازی نہ کر ہے:

لا تفنلو النفس النی حوم الله الاہالحق کی ہمی جان کے اوپر وست در ازی نہیں کی جا ستی ۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظم دیدیا اور کیا عظم دیدیا کہ جنگ میں جارہے ہو ہمقار سے مقابلہ ہے ۔ و کمن سے مقابلہ ہے اس حال میں بھی حہیں کس خارہے پر ہاتھ افحانے کی اجازت نہیں کسی حورت پر ہاتھ افحانے کی اجازت نہیں کسی جو ڑھے پر ہاتھ افحانے کی اجازت نہیں ۔ بین جما دے موقع پر بھی پابندی عاکد کر دی بو ڈھے پر ہاتھ افحانے کی اجازت نہیں ۔ بین جما دے موقع پر بھی پابندی عاکد کر دی کسی ۔ یہ پابندی ایس نہیں ہے کہ صرف زبانی جع خرچ ہو ' میساکہ میں نے ابھی ہایا کہ صاحب زبانی طور پر تو کہ دیا اور نہیں نہیں کر دیا سارے بچوں کو بھی اور حور توں کو ساحب زبانی طور پر تو کہ دیا اور نہیں نہیں دیا سام سے اس پر عمل کر دیکھایا ۔ ان کا تحفظ ۔ ان کا تحفظ ۔

#### اسلام بيں مال كا تحفظ

مال كا تحفظ انسان كا دو سرا بنيادى حق ہے: لا ياكلوا اسوالكم بينكم بالباطل - باطل كے ساتھ ناحق طريقے سے كسى كا بال ند كھاؤ - اس پر عمل كر كے كيے د كھايا ؟ بير نيس ہے كہ تاويل كر كے توجيد كر كے مال كھا گئے كہ جب تك اپنے

مفا دات وابسة تھے اس وقت تک ہوتی ویانت تھی بڑی امانت تھی ' لیکن جب معاملہ جنگ کا آممیا' و شنی ہوگئی تو اب میہ ہے کہ صاحب تمہارے اکاؤنٹس منجد کر دیئے جائس کے 'تمهارے اکاؤنٹس فریز کر دیئے جائیں گے 'جب مقابلہ ہو کیا تو اس وقت میں حقوق انسانی غائب مو مے ۔اب مال کا تحفظ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ محمد رسول الندمسلی الله علیه وسلم `نے جو مثال پیش کی و ۵ عرض کر ہا ہوں ۔ غروہ خیبرہے ' بیو دیوں کے ساتھ لڑائی ہور ہی ہے 'محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام کے ساتھ نیبرکے اوپر حملہ آور ہیں اور قلعہ نیبر کے گر دمحا صرہ کئے ہوئے ہیں - آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیبرے قلعہ کے ار دھر دیڑی ہوئی ہے' خیبر کے اندرایک بے چارہ چموٹاساچرواہا جرت پر بکریاں چرایاکر آنفا'اس کے ول میں خیال پدا ہوا کہ نیبرے باہر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لئکر برا ہوا ہے جاکر د کھوں توسی 'آب کا نام توبت ساہ '' محر ''صلی اللہ علیہ و م<sup>ا</sup>م کیا کتے ہیں اور کیے آ دمی میں ؟ بحریاں لے کر خیبر کے قلع سے فکا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مسلمانوں کے نظر میں وافل ہوا ۔ کسی سے بوچھا کہ بھائی محد کماں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ لوگوں نے بتایا کہ فلال نیے کے اندر میں ۔ وہ کتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیے کے اندر' یہ تمجور کا معمولی ساخیمہ جھونپردی' اس میں اتنا بڑا سردار 'انّا بزانی وہ اس خیے کے اندر ہے؟ لیکن جب لوگوں نے بار بار کما تو اس مِين چلا كميا - اب جب داخل جواتو سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم تشريف فرما تهے ' جاكر كماكه يارسول الله! آب كيا بيغام ليكر آئي بي 'آب كابيغام كياب؟ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخترا بتایا او حید کے عقیدے کی وضاحت فرمانی - کنے لگااگر میں آب کے اس بیام کو تبول کر لوں تو میراکیا مقام ہو گا؟ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہم تہیں سینے سے لگائیں گے 'تم حارے بھائی موجاؤ کے اور جو حقوق دو سرول کو حاصل میں ' وہ حمیس بھی حاصل ہوں گے ۔ کمنے لگا آپ جھ سے الیم بات كرتے ميں ' ذاق كرتے ميں ايك كالا بجنگ جروا باسياه فام ' ميرے بدن ہے بدبو اٹھ رہی ہے 'اس مالت کے اندر آپ مجھے سینے سے لگائیں گے اور یمال تو مجھے ومتكار اجامات 'ميرے ساتھ المانت آميز بر ماؤكيا جامائ تو آپ به جو جھے سينے ہے لكائيں كے تؤكس وجہ سے لكائيں كے ؟ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا 'الله

كى محلوق الله كى نكاويس سب برابرين 'اس واسطى ہم حميس سينے سے لگائيں كے -كما

كه أكريس آپ كى بات مان لول مسلمان بوجاؤل 'تو ميراانجام كيا بو كا-تو سركار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر ای جنگ کے اندر مرکے توہی کوائی ویتا ہوں کہ اللہ جارک و تعالی تمارے اس چرے کی ساعی کو تا بانی سے بدل دیگا اور تمارے بسم کی بدیو کو خوشبو سے بدل دیگا۔ میں گو ای دیتا ہوں ۔ سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے فرمایا 'اس اللہ کے بندے کے ول پر اثر ہوا کہ اگر آپ میہ فرماتے ہیں تو اشهدان لا اله الاالله و اشهد ان عمد ارسول الله ، عرض كيام ملمان بوكيا، اب جو تھم دیں ہے وہ کرنے کو تیار ہوں ۔ سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ے بلا تھم اس کو یہ نمیں دیا کہ نماز پر موایہ نمیں دیا کہ روز ور کھو ا بلا تھم یہ دیا کہ جو كرياں تم ج انے كيلئے لے كر آئے ہويہ تمارے ياس امانت بيس ' بيلے ان كريوں کو واپس دے کر آؤ اور اس کے بعد آگر یو چھنا کہ جھے کیاکر ناہے ؟ بحریاں کس کی ' یو دیوں کی 'جن کے اوپر حملہ آور ہیں 'جن کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے 'جن کا مال غنیت چیمنا جار ہاہے 'لیکن فرمایا کہ سے مال غنیمت جنگ کی حالت میں چھینا تو جائز تمالیکن تم نے کر آئے ہوایک معاہدہ کے تحت ۔اور اس معاہدے کا نقاضایہ ہے کہ ان ك مال كا تحفظ كيا جائ 'اس معامد كا تحفظ كيا جائ 'بدان كاحق ب الذا ان کو پنچاکر آؤ۔اس نے کما کہ یارسول اللہ بحریاں توان وشمنوں کی ہیں جو آپ کے خون کے پیا سے ہوئے ہیں اور پھر آب واپس لوٹاتے ہیں 'فرمایا کہ ہاں ! پہلے ان کو واپس لوٹاؤ \_ چنانچہ بحریاں واپس لوٹانی گئیں \_

کوئی مثال چی کریگا کہ عین میدان جنگ میں عین حالت جنگ کے اندر
انسانی مال کے تحفظ کا حق اداکیا جارہا ہو؟ جب بحریاں واپس کر دیں تو آگر بوچھا کہ
اب کیاکروں؟ فرمایا کہ نہ تو نماز کا وقت ہے کہ تہیں نماز پر حواؤں 'نہ رمضان کا
مید ہے کہ روزے رکھواؤں 'نہ تمہارے پاس مال ہے کہ زکاۃ ولواؤں ۔ ایک ہی
عبادت اس وقت ہوری ہے جو کہ کوار کی چھاؤں کے پنچ اداکی جاتی ہے وہ ہے
جماد 'اس میں شامل ہوجاؤ ۔ چنانچہ وہ اس میں شامل ہوگیا 'اس کا اسودرائی نام آبا
ہے ۔جب جماد ختم ہواتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جنگ ختم ہونے
کے بعد دیکھنے جایاکرتے تھے کہ کون زخمی ہوائون شہید ہوا تو دیکھا کہ آبک جگہ محابہ
کے بعد دیکھنے جایاکر تے تھے کہ کون زخمی ہوائوں شہید ہوا تو دیکھا کہ آبک جگہ محابہ
کے ایک وقت کہ کون آدی ہے ؟ حضور

لاش ملی ہے کہ جس کو ہم ہیں ہے کوئی نہیں پچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب پہنے کر دیکھا اور فرایا تم نہیں پچانے ' میں پچانا ہوں اور میری آئیسیں دیکھ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت الفردوس کے اندر کو ٹرو تسنیم سے خسل دیا ہے اور اس کے جرے کی سیای کو آبانی سے بدل دیا ہے 'اس کی بد بو کو خوشبو سے شہدیل فرما دیا ہے۔

بسرحال 'میہ بات کہ مال کا تحفظ ہو 'محف کمہ دینے کی بات نمیں - نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا - کا فرکے مال کا تحفظ و نثمن کے مال کا تحفظ 'جو معاہدے کے تحت ہو - میہ مال کا تحفظ ہے -

#### اسلام ميس آبرو كالتحفظ

تیراانسان کا بنیادی حق سہ ہے کہ اس کی آبرومحفوظ ہو۔ آبروکی تحفظ کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں الکین ہد پہلی بار محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتایا کہ انسان کی آبرو کا ایک حصہ یہ ہمی ہے کہ پٹھ پیچیے اس کی برائی نہ کی جائے 'نیبت نه كى جائے ۔ آج بنيادى حقوق كانعره لكانے والے بت الكن كوئى اس بات كا اہتمام کرے کہ کسی کا پیٹے کے چیچے ذکر پر ائی ہے نہ کیا جائے ' نیبت کر ناہمی حرام غیبت سنامهی حرام اور فرمایا که کسی انسان کا دل نه تو زاجائے ۔ یہ انسان کیلئے گناہ كبيره ہے - حضرت عبداللہ بن مسعود رضى اللہ عند افقد الصحابہ حضور صلى اللہ عليه وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کاطواف فرمارہے میں 'طواف کے دور ان آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے کعبے خطاب کرتے ہوئے قرمایا کہ اے بیت اللہ تو کتامقد س ے 'كتام معظم مے المجرعبد اللہ بن مسعو در منى الله عند سے خطاب كر كے فرما ياك ال عبدالله أبير كمبته الله برامقدس براكرم ب الكن اس كائات مي ايك چزايي ب کہ اس کا تقدس اس کہت اللہ ہے بھی زیادہ ہے اور وہ چیز کیا؟ آیک مسلمان کی جان مال اور آبرو کہ اس کا تقدس کعبہ سے بھی ذیا وہ ہے۔ آگر کوئی فخص وو سرے کی جان پر مال پر آبروپر ناحق عملہ آور مو آہے تو سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یں کہ وہ کعبہ کے ڈھا دیے سے بھی زیا دہ بوا جرم ہے ۔ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میر حق ریا۔

#### اسلام ميس معاش كالتحفظ

جو انسان کے بنیا دی حتو ت ہیں وہ ہیں جان مال اور آبر و 'ان کا تحفظ ضرور ہے ۔ پھرانسان کو دنیا میں جینے کیلئے معاش کی ضرورت ہے 'روز گار کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السی انسان کو اس بات کی اجازت نیں دی جا سی ہے کہ وہ اپن دولت کے بل بوتے پر دو سروں کیلیے معاش کے دروازے بند کرے - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر اصول بیان فرمایا ۔ ایک طرف تویه فرمایا ،جس کو کتے بین فریم م آف کتریک (FreedomofContract) -معامدے کی آزادی جو جاہے معاہدہ کرو ' کین فرمایا کہ بروہ معاہدہ حس کے مقعے میں معاشرے کے اور فر الی واقع موتی مو ، مروه معامره جس کے نتیج میں دو سرے آدی يررزق كاوروازه بند موماموه ورام ب ، فرمايالايدع حاضر لبا دكوني شرىكى ديماتى كا مال فروفت ندكرے - ايك آدى ديمات سے مال كے كر آيا عا زرى بيد اوار تر کاریاں الے کر شریس فروخت کرنے کیلئے آیا تو کوئی شری اس کا آ زحتی نہ بے اس کا دیل نہ ہے ۔ سوال پد امواہ کہ اس میں کیا حرج ہے اگر دو آ دمیوں کے ور میان آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا مال فروخت کروں گا'تمہارے سے ا جرت لوں گاتواس میں کیا حرج ہے؟ لیکن تی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اس کا بتیجہ یہ ہو گا کہ وہ جو شری ہے 'وہ مال لے کر جیٹہ جائے گا تو احکار کرے گااور بازار کے اور اٹی اجارہ داری قائم کریگا۔اس اجارہ داری قائم نے کے نتیج میں دو سرے لوگوں پر معیشت کے دروازے بند ہوجائیں گے۔اس واسط قرمایا: البع حاضر لباد \_ توكب معاش كاحق مرانسان كاب كه كونى مجى مخض این دولت کے بل بوتے یر دو سرے کیلے معیشت کے دروازے بند نہ کرے۔ سے نیں کہ سود کھا کھاکر ' آمار تھیل کھیل کر 'مجیمبلنگ کر کرے 'سٹر کھیل کھیل کر آ دمی نے اپنے لئے دولت کے ابار جمع کرلئے اور دولت کے ابنارول کے زریعے سے وہ يورے بازارك اور قابض موكيا كوئى دو سرا آدى اگركب معاش كيلے داخل مونا چاہتا ہے تواس کے لئے دروازے بند میں - یہ نہیں ' بلکہ کب معاش کا تحفظ نبی کریم صلى الله عليه وسلم في تمام انسانول كابنيادى حق قرار ديا اور فرمايا:

#### دعواالمشاس يرثرق الله بعضه عربيين

لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ ان جس سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرمائیں گے ۔ یہ کسب معاش کا تحفظ ہے ۔ جفنے حقوق عرض کررہا ہوں 'یہ نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے اور جعین فرمانے کے ساتھ ساتھ ان پرعمل بھی کرکے دکھایا۔

#### اسلام اور عقیدے کا تحفظ

عقید اور دیانت کے افتیار کرنے کا تخط 'کہ آگر کوئی فخص کوئی عقیدہ افتیار کئے ہوئے ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی شیں ہے کہ کوئی ذہر دستی جاکر مجبور کرے الا اکر اوفی الدیں وین میں کوئی ذہر دستی نہیں ۔ دین کے اندر کوئی جر نہیں ۔ اگر ایک عیسائی ہے تو عیسائی رہے 'ایک یہودی ہے تو یہوائی رہے 'ایک یہودی ہے تو یہو دی رہے 'قانو تا اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی کوشش کی جائے گی' اس کو حقیقت حال سجھانے کی کوشش کی جائے گی' اس کو حقیقت حال سجھانے کی کوشش کی جائے گی' کی جائے گی' اس کو حقیقت حال سجھانے کی کوشش کی جائے گی' اس کو حقیقت حال سجھانے کی کوشش کی جائے گی' کین اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ ذہر دستی اس کو اسلام میں داخل کیا جائے ۔ پابند اگر ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے دار اسلام میں رہتے ہوئے وہ اس دین کو برطا چھو ڈکر ارتبر او کا راستہ افتیار کریگا تو اس کے معنی یہ بیں کہ دار اللاسلام میں رہتے ہوئے وہ اس دین کو برطا چھو ڈکر ارتبر او کا راستہ افتیار کریگا تو اس کے معنی یہ بیں کہ معاشرے میں فساد بھیلائے گا اور فساد کا علاج آپریشن ہوتا ہے' الذا اس فساد کا علاج آپریشن کر دیا جائے گا اور معاشرے میں اس کو فساد بھیلانے کی اجازت نہیں دی حائے گی۔

بسرحال کی کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے کمی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کمی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کمی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کمیں پہلے کہ چکا ہوں کہ ان معاملات کے اندر مجر رسول اللہ علیہ وسلم نے بنیاد فراہم فرائی ہے ۔ حق وہ ہے جے اللہ مانے 'حق وہ ہے جے مجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں 'اس سے باہر حق نہیں ہے ۔ اس لئے ہر محض عقیدے کو اختیار کرنے میں شروع میں آزاد ہے 'ورنہ اگر مرتد ہوتا جرم نہ ہوتا تو اسلام کے

دشمن اسلام کو بازیچہ اطفال بناکر دکھلاتے ۔ کتنے لوگ تماشا دکھانے کیلئے اسلام میں داخل ہوتے اور نکلے ، قرآن کریم میں ب لوگ سے کتے ہیں سے کو اسلام میں داخل ہوجا و اور شام کو کافر ہوجا و تو سے تماشا بنا دیا گیا ہوتا۔ اس واسطے دار الاسلام میں داخل رہے ہوئے اردر ادکی مخبائش نہیں دی جائے گی ، اگر واقعا دیانت داری سے تمہارا کوئی عقیدہ ہے تو پھر دار الاسلام سے باہر جاؤ ، باہر جاکر جو چاہو کرو ، لیکن دار الاسلام میں رہتے ہوئے فساد پھیلانے کی اجازت نہیں۔

#### حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كاعمل

سرحال' یہ موضوع تو برا طویل ہے لیکن پانچ مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی میں (۱) جان کا تحفظ (۲) مال کا تحفظ (۲) آبرو کا تحفظ ( ٣) عقيد ع كا تحفظ (٥) كب معاش كا تحفظ - بدانسان كى يا في بنيادى ضروريات ہیں ۔ میہ یا بچے مثالیں میں نے پیش کیں 'لیکن ان پانچے مثالوں میں جو بنیا دی بات غور کرنے کی ہے وہ سے بھر کہنے والے تو اس کے بہت میں 'لیکن اس کے اوپر عمل کر ك وكھانے والے محمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور آپ كے غلام ميں - حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عندك دور كاواقعد ب كربيت المقدس مي غيرمسلول سے جزید وصول کیا جاتا تھا۔ اس ملئے کہ ان کے جان و مال و آبرو کا تحفظ کیا جائے ' ایک موقع پر بیت المقدس ہے وہ جا بلاکر کسی اور محاذیر جیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ زبر دست ضرورت دای تنمی - حضرت عمرفار وق اعظم رضی الله عند نے فرمایا که مجمائی بیت المقدس میں جو کا فررہتے ہیں 'ہم نے ان کے تحفظ کی ذمہ واری لی ہے۔ اگر فرج كويمال سے باليس كے توان كا تحفظ كون كريگا؟ بم نے ان سے اس كام كيك جزید لیا ہے 'لیکن ضرورت بھی شدید ہے ۔ چنانچہ انہوں نے سارے غیر مسلموں کو بلا کر کما کہ بھائی ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی 'اس کی خاطرتم سے بیہ نیکس بھی وصول کیا تھا' اب ہمیں فوج کی ضرورت پیش آگئ ہے 'جس کی وجہ ہے ہم تهارا تحفظ کماحقه نهیں کر سکتے اور فوج کو یماں نہیں رکھ کتے ' لذا لوج کو ہم دو سری عِکْ ضرورت کی خاطر بھیج رہے ہیں تو جو نیکس تم سے لیا گیا تھا وہ ساراتم کو واپس کیا

#### حضرت معاويه رضي الله عنه كاعمل

حضر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ محالی ہیں جن پر کہنے والے ظالموں نے کیسے کیسے بہتانوں کی بارش کی ہے 'ان کاواقعہ ابو داؤ دمیں موجو د ہے کہ روم کے ساتھ لڑائی کے دوران جنگ بندی کامعابدہ ہو گیا 'جنگ بندی ہوگی 'ایک خاص آریج تک سیے طے ہو گیا کہ جنگ بندی رہے گی ہموئی آپس میں ایک دو سرے پر حملہ نہیں کریگا۔ حفرت معاویه رضی اللہ عنہ بوے وانش مند بزرگ تھے 'انہوں نے میہ سوچا کہ جس باریج کو معاہدہ ختم جور ہاہے 'اس آریج کو توجیس لے جاکر سرحد کے پاس ڈال میں کہ ادھر آ فآب غروب ہو گا اور تاریخ بدلے گی 'ا دھر حملہ کر دیں گے 'کیونکہ ان کا خیال سے تھا کہ دعمٰن کو بیہ خیال ہو گا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی ' کمیں دور سے چلیں مے او وقت کے گاااس واسطے انہوں نے سوجاکہ پہلے فوج لے جاکر سرحدیر ڈال دیں ۔ چنانچہ سرحدیر فوج لے جاکر ڈال وی اور ادھراس آریخ کا آ فآب غروب موا جو جنگ بندي كي آريخ تھي اور اند هرانهوں نے حمله كر ويا 'روم کے اوپر بلغار کر دی اور وہ ہے خبراور غافل تھے 'اس واطے بہت تیزی کے ساتھ فتح ارتے ملے گئے 'زمین کی زمین خطے کے خطے فتح ہور ہے ہیں ۔ جاتے جاتے جب آگے بڑھ رہے ہیں تو یکھے سے دیکھا گھو ڑے پر ایک فخص سوار دور سے سریٹ دو ڑا جلا آرم ب اور آواز لگار م ب بننو اعداد الله اعباد الله ! الله ك بندوركو! الله ك بندو ر کو حضرت معاویہ رنسی اللہ عنہ رک گئے ' ویکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمروین عبسه رضى الله عنه بين - حضرت عمرو بن عبسه رمني الله عنه قريب تشريف لات عفرمايا و فا لاء عدومومن کاشیو و و نو داری ہے غداری نہیں ۔۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے توکوئی غداری نمیں کی ۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد حملہ کیا تو حضرت عمرو بن عسه رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ان کانوں ہے محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ قرماتے ساہے۔

من كان بينه وبين قوم عهد فلايعلنه ولايتدنه حتى يعفى امله اوينبذ عليهمعلى سولر ا ع (ززى كاب المار) إب لى المدر امرى نبر ١٥٨)

جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس معاہدے کے اندر کوئی ذر اساہمی

تغیر نہ کرے 'نہ کھونے نہ باند ہے 'یماں تک کہ اس کی مدت نہ گز رجائے اور یا ان
کے سامنے کھل کر بیان نہ کر دے کہ آج ہے ہم تمہارے معاہدے کے پابئد نہیں
ہیں ۔ اور آپ نے معاہدہ کے دور ان سمر پر فوجیں لاکر ڈال دیں اور شاید اندر بھی
تھو ڈاکٹس گئے ہوں تو اس واسطے آپ نے یہ معاہدے کی خلاف ور زی کی اور یہ جو
آپ نے علاقہ فوجی اینہ عنہ فوجی سرخی کے مطابق نہیں ہے ۔ اب اندازہ لگائے
معفرت معاوید رضی افتد عنہ فوجی نے جس جارہ ہیں 'علاقہ کے علاقہ فوجی ہور ہور کے بیائے فوجی ہور ہور کیا گئے معاوید رضی افتد عنہ فوجی ہور کیا ہور کے بیائے ہور کیا ہو کہ ساری فوج والی لوث جائے اور یہ منتو د علاقہ خالی کر دیا
جائے ۔ چنانچہ بورا منتو د علاقہ خیال کر دیا ۔ ونیاکی آری آس کی مثال نہیں چش جائے ۔ چنانچہ بورا منتو د علاقہ خیال کر دیا ۔ ونیاکی آری آس کی مثال نہیں چش حائے کہ سے کہ کی فارخ نے اپ منتو د علاقہ خیال کر دیا ۔ ونیاکی تاری تھر سول اللہ صلی اللہ علیہ معاہدے کی پابندی کے اندر درای اوجے دوگئی تھی 'لیکن تھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ مناہدے کی بابندی کے خلام تھے 'انہوں نے ہے کرکے دکھایا ۔

بات او بھتی ہمی طویل کی جائے فتم نمیں ہو سکق الیکن خلاصہ بیہ ہے کہ سب سے پہلی بات سے ہے کہ بہاں اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی بنیا دیں فراہم کی جس کہ کون انسانی حقوق کا تعین کریگا کون نمیں کریگا۔ دو سری بات سے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ان پرعمل کر کے دکھایا۔ حقوق ہی وہ متعین کئے مجلے جن پرعمل کیا جائے۔

#### آجکل کے ہیومن رائش

آج کہنے کیلئے ہومن رائش کے بدے شاندار چارٹر چھاپ کر ونیا بحریش تعتیم کر دسیے گئے کہ بد ہومن رائش چارٹر ہیں 'لیکن بد ہومن رائش چارٹر کے بنانے والے اپنے مفاوات کی فاطر مسافر پر وار طیارہ 'جس میں بے گناہ افراد سفر کر رہ ہیں 'اس کوگر ا دیں 'اس میں ان کوکوئی باک نہیں ہوتا اور مظلوموں کے اوپر حزید ظلم وستم کے شیخے کے چائیں 'اس میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ ہیومن رائش ای جگہ پر مجروح ہوتے نظر آتے ہیں جمال اپنے مفاوات کے فارند ہوتو وہاں جیومن رائش ملی الند علیہ وسلم ایسے ہومن رائش ہوتو وہاں ہومن رائش کاکوئی تصور نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی الند علیہ وسلم ایسے ہومن رائش

کے قائل نیں ہیں ۔ انڈ جارک و تعالی اپی رصت ہے ہمیں اس حقیقت کو مجھ طور پر بیجنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ توفیق عطا فرمائے ۔ یا کی حقیقت پچانے کی توفیق عطا فرمائے ۔ یا در کھے کہ بعض لوگ اس پر و پیکنڈے ہے مرعوب ہوکر مغلوب ہوکر سے معذرت خواہا نہ انداز میں ہاتھ جو ڈکر سے کتے ہیں کہ نمیں صاحب اجمارے ہاں تو ہا بات نمیں ہے 'ہمارے ہاں تو است کو تو ڈ مرو ڈکر کسی نہ کسی ہاں تو است کو تو ڈ مرو ڈکر کسی نہ کسی طرح ان کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں 'یا در کھے ولن ترضی عنك طرح ان کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں 'یا در کھے ولن ترضی عنك الیہو دو لا النصار ی حین تنسی ملتھم –قل ان معدی اندہ مو الملدی (سے یہو واور نصار کی آب ان کے دین کی ا تباع نمیں آب ہے ہرگر ہی وقت تک خوش نمیں ہوئے 'جب بحک آپ ان کے دین کی ا تباع نمیں کریں ہو ایت تو تو کہ کریا ہو گھر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کریں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وی 'اللہ جارک و تعالی نے مطافر ائی 'جو مجہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئ 'اس وقت تک کامیاب نمیں ہو کئے 'الم انجم ان نعروں سے مرعوب اور مفلوب نہ ہوں 'اللہ جارک و تعالی نے مطافر نے نمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے آئین ۔

واخردعولتان المهدمة وبالعالمين



موضوع خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

كلثن اقبال كراجى

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۲

صفحات

امت مسلمہ کے جو خرالقرون ہیں۔ لینی صحابہ کرام کا دور ، تابعین کا دور ، تی تابعین کا دور ، تی تابعین کا دور ، ان میں اس رات کی نشیات سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے ، لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں اندا اس کو بدعت کمنا ، یا بے بنیاد اور بے اصل کمنا درست نہیں صحح بات میں ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے ، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث اجر و ٹولب ہے ، لور اس کی خصوصی اہمیت رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث اجر و ٹولب ہے ، لور اس کی خصوصی اہمیت میں جاگ

#### جسعافه المخالصية

# شب برات کی حقیقت

الحمد الله غدد و نستعينه و نستغفر الاونوس به و نو و اله و و معدد الله و المتحدد و نستعينه و نستغفر الاونوس به و نو و الله و و الله و ا

شعبان کامینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے، جس کانام "شب برات" ہے۔ چو نکداس رات کے بارے میں بعض حصرات کا خیال میہ ہے کہ اس رات کی کوئی نعنیات قرآن و حدیث سے جابت شیں۔ اور اس رات میں عباوت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب جھتا ہے بنیاد میں جاگنا، اور اس رات میں عباوت کو جوعت سے بھی تجیر کیا ہے، اس لئے اوگوں کے ذہنوں میں اس رات میں عباوت کو جوعت سے بھی تجیر کیا ہے، اس لئے اوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں فتلف سرالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لئے اس کے بارے میں پکھ عرض کر وینا مناسب معلوم ہوا۔

و مین انتباع کا نام ہے اس سلسلے میں مخضراً گزارش ہیہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار باریہ بات عرض کر چکاہوں کہ جس چیز کا جوت قرآن میں یاست میں یا سحابہ کرام کے آ ٹار میں، آبھین بررگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ جمعتا بدعت ہے۔ اور میں بیشہ یہ بھی کہتارہا ہوں کہ اپنی طرف ہے ایک راستہ گر کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ بلکہ دین اتباع؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے محابہ کرام کی اتباع، آب کے محابہ کرام کی اتباع، آبعین اور برز گان دین کی اتباع ۔ اب اگر واقعتہ یہ بات ورست ہو کہ اس رات کی کوئی فصوصی اہمیت دیتا بدعت ہو گا، جیسا کہ شب معراج میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کی عباوت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں۔

## اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں

لیکن واقعہ ہے ہے کہ شب برات کے بارے بیں ہے کہ اس کی فاط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے جابت نہیں، حقیقت ہے ہے کہ وس محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ما جمعین سے احادیث مردی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرائی، ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بیشک کچھ کرور ہیں، اور ان احادیث کے کرور ہونے کی وجہ سے بعض علاء نے ہے کہ دیا کہ اس رات کی فضیلت ہے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقیاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کرور ہو، لیکن اس کی تامید بہت می احادیث سے ہو جائے تو اس کی مندر کے اعتبار سے کرور ہو، لیکن اس کی تامید بہت می احادیث سے ہو جائے تو اس کی خوری دور ہو جائی ہوں ہیں۔ لنذا جس رات کی فضیلت میں دس محابہ کرام سے اس کی فضیلت میں دوایات مودی ہوں۔ اس کو بے بنیاد اور بے اصل کمتا بالکل غلط ہے۔

#### شب برات اور خیر القرون

امت مسامہ کے جو خیر القرون ہیں، لیعنی سحابہ کرام کا دور، آبھین کا دور، تنج آبھین کا دور، اس میں بھی اس رات کی نسیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں۔ لنذا اس کو بدعت كمنا، يا ب بنياد اور ب اصل كمنا درست نبيس- مجع بات يى ب كه بد نعنيات والى رات ب، اور اس والى رات بى اور اس والى رات بى اور اس من عبادت كرنا باعث اجر و ثواب ب، اور اس كى خصوصى الهميت ب-

# کوئی خاص عبادت مقرر نهیں

البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی فاص طریقہ مقرر شیں
کہ فلاں طریقہ سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض او گوں نے اپنی ظرف سے آیک طریقہ
گر کر یہ کمہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی
رکعت میں فلاں سورت آئی مرتبہ پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں فلاں سورت آئی
مرتبہ پڑھی جائے دغیرہ دغیرہ دغیرہ۔ اس کا کوئی جبوت شیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے،
بلکہ نظلی عبادات جس قدر ہو سکے، وہ اس رات میں انجام دی جائے نظلی نماز پڑھیں
قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ذکر کریں۔ تبیع پڑھیں۔ دعائیں کریں یہ سلی
عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔

#### اس رات میں قبرستان جانا

اس رات بس ایک اور عمل ہے، جو ایک روایت سے ابات ہے، وہ یہ کہ حضور اس رات بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اب چو تکہ حضور اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے مسلمان اس بات کا ابتمام کرنے گئے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شغیع صاحب قدس اللہ مرہ ایک بوئی کام کی بات میان فرایا کرتے تھے۔ بیش یاد رکھنی چاہئے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درج میں والیت موجد میں والیت موجد میں والیت موجد میں اس ورجہ میں اس کے نہیں بوھانا چاہئے، الذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بوھانا چاہئے، الذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بوھانا چاہئے، الذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بوھانا چاہئے، الذا سروی ہے، کہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بوھانا ہوئے۔ چو تکہ آیک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لئے تم بھی اگر ذندگی میں آئیک مرتبہ سطیع جائی تو تھیک ہے۔ چو تکہ آیک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لئے تم بھی اگر ذندگی میں آئیک مرتبہ سطیع جائی تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس لئے تم بھی اگر ذندگی میں آئیک مرتبہ سطیع جائی تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس لئے تم بھی اگر ذندگی میں آئیک مرتبہ سطیع جائی تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں اس لئے تم بھی اگر ذندگی میں آئیک مرتبہ سطیع جائی تو تھیک ہے۔ لیکن ہرشب برات میں

جانے کا اہتمام کرنا۔ الترام کرنا، اور اس کو ضروری سجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں واخل کرنا اور اس کو شب برات کالازی حصہ بجھنا، اور اس کے بغیریہ سجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لاذا اگر بھی کوئی فخص اس نقط نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جارہا ہوں۔ توانشاء اللہ اجرو تواب لے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ بھی نہ بھی جاتو، لاڈا اہتمام اور الترام نہ کرو، پابندی نہ گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ بھی نہ بھی جاتو، لاڈا اہتمام اور الترام نہ کرو، پابندی نہ کرو سید در حقیقت دین کی سجھ کی بات ہے۔ کہ جو چیز جس درجہ میں جات ہو، اس کو اس درجہ میں جات ہو، اس کو اس درجہ میں درجہ میں جات ہو، اس کو اس درجہ میں درجہ میں درجہ میں حال عبادت اوا

# نوافل گھریہ ادا کریں

یں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی بھی کرتے ہیں، پہلے صرف شبینہ با جماعت ہو آتھا، اب سنا ہے کہ صلوٰۃ السیح کی بھی جماعت ہو نے تھا، اب سنا ہے کہ صلوٰۃ السیح کی بھی جماعت ہو نے تھی جارت نہیں، تا جاز ہے ۔

اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نہی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فربا یا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت اوا کرنا ثابت ہیں، مثلاً تراوی کہ کسوف اور استہاء کی نماز الی علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل ہے ہے کہ انسان اپنے گھر میں اوا کر ہے، صرف فرض نماز کی خصوصیت بیرے کہ اس کو بارک جاری کے اس کو بیر میں جاکر جماعت سے اوا کر ہے۔ لیکن سنت مو کدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو انسان اپنے گھر میں اوا کر ہے۔ لیکن حب فقماء نے بیہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اور قات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے بیہ بھی فرہا دیا کہ آگر سنتیں او قات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے بیہ بھی فرہا دیا کہ آگر سنتیں ہو شاء کا میں ورنہ اصل قاعدہ بھوٹ نہ جائیں، ورنہ اصل قاعدہ بی بی ہی خرا داکر ہی ، اور نقل کے بارے میں مقماء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضل ہے کہ اپنے گھر میں اوا کرے ، اور نقل کی جماعت حنفیہ کے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس پر اجماع ہے کہ نقل نماز میں افضاء کا اس کے کہ اپنے گھر میں اور نقل کے بارے میں قصوص کے دونے کہ اپنے گھر میں اور نقل کے بارے میں قراد کیا کہ جماعت حنفیہ کے کہ نتوں نقل کی بارے میں تمام نقباء کا اس کے کہ اپنے گھر میں اور نقل کے بارے کہ اپنے گھر میں اور نقل کے بارے کہ کو کی کو کو کو کو کو کرک کر دیتے گور میں اور نقل کے بارے گھر میں اور نقل کی کو بارے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے بارے کے کرنے ک

نزدیک کروہ تحری اور ناجاز ہے، این آگر جماعت سے افل پڑھ لیے تو تواب تو کیا لیے گا۔ المثا گناہ طے گا،

#### فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں

ہات درامسل ہیہ ہے کہ فرائض دین کاشعار ہیں، دین کی علامت ہیں لنذاان کو جماعت ہیں لنذاان کو جماعت کے ساتھ مبحد ہیں ادا کر ناضروری ہے، کوئی آ دمی ہے سوچے کر کہ آگر میں مبحد ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گاتواس میں یا کاری کااندیشہ ہے، اس لئے میں گھر ہیں جماکر ہی ہماز پڑھ لول، اس کے لئے ایسا کر ناجائز شمیں، اس کو تھم یہ ہے کہ مبجد ہیں جاکر نماز پڑھے، اس لئے کہ اس کے ذریعہ دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لئے اس کو مبجد ہی میں ادا کرد ...

# نوافل میں تنائی مقصود ہے

کین لفل ایک ایسی عبادت ہے، جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پرور وگار سے ہے، بس تم ہواور تهدا اللہ ہو، تم ہواور تهدارا پرور دگار ہو، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت آتی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ:

#### "اسمعت من ناجيت"

(ايو داؤد، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت، مدعث تمر ١٣٢٩)

ایعنی جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں ، اس کو سنا دیا ، اب دوسروں کو سنانے کی کیات ضرورت ہے؟ ... اندا نفلی عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پرور د گار ہو، کوئی تیسرا فخص در میان میں حائل نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست جھ سے تعلق قائم کرے ، اس لئے نفلی عباد توں میں جماعت اور اجتماع کو کروہ قرار دے دیا، اور یہ تھم دے دیا کہ اکیلے آؤ، تنمائی اور خلوت میں آؤ، اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کر، ویہ خلوت اور تنمائی کتنا ہوا انعام ہے ، ذرا غور توکرو، بندہ کو کتنے بوے انعام سے نوازا جارہا ہے ، کہ خلوت اور تنمائی میں جمارے یاس آؤ۔

## تنائی میں مارے پاس آؤ

بادشاہ کالیک عام درباہ وہ ہے۔ ای طرح جماعت کی نماز اللہ تعالی کاعام دربار ہے، دو سرا خاص دربار ہوتا ہے۔ جو خلوت اور تنمائی کا ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کا انعام ہے کہ دو فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضر دیتے ہو، تواب ہم شہیں خلوت اور تنمائی کا بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی فخص اس تنمائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے ، ادر جماعت بنا دے تواہیا فخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے ، اس لئے کہ اللہ تعالی تو یہ فرمارے ہیں کہ تم تنمائی میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تنمائی میں شہیں نوازیں گے۔ لیکن تم آیک جم غفیراکشا کر کے لے جارہے ہو۔

# تم نے اس نعت کی ناقدری کی

مثلاً اگر کوئی بادشاہ ہے، تم اس سے طاقات کے لئے دربار میں گئے، وہ بادشاہ تم سے یہ پرائیویٹ سے یہ کہ آج رات کو ۹ نو بج تنمائی میں میرے پاس آجانا، تم سے پہر پرائیویٹ بات کرنی ہے، جب رات کے نو بج تو آپ نے اپنے دوستوں کا کیک جمہ کھٹا اکٹھا کر لیا، اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، بتایے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی یا ناقدری کی ؟اس نے تو تمہیں سے موقع دیا تھا کہ تم تم تمائی میں باتی کرنی تھیں، تمہیں خلوت میں خاص طاقات کا موقع دیتا پاس آؤ، تم سے تنمائی میں باتی کرنی تھیں، تمہیں خلوت میں خاص طاقات کا موقع دیتا گا۔ اور اپنے ساتھ رابط اور تعلق استوار کرنا تھا۔ اور تم پوری آیک جماعت بنا کر اس کے پاس لے گئے، تو یہ تم نے اس کی ناقدری کی۔

اس لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظی عباوت کی اس طرح تا قدری نہ کرو، نظی عباوت کی اس طرح تا قدری نہ کرو، نظی عباوت کی قدر بید ہے کہ تم ہو، اور تمملوا اللہ ہو، تیرا کوئی نہ ہو، للذا نظی عباوات جنتی بھی ہیں، ان سب کے اندر اصول بیہ بیان فرما دیا کہ تمائی میں اکیلے عباوت کرو، اس کے اندر جماعت کے کروہ تحری ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے تو بیہ ندادی جاری ہے کہ:

الاهل من مستغفر فاغفرله

-(YYF)

کوئی ہے جو جھے سے مغفرت طلب کرے تو جس اس کی مغفرت کروں؟ یمال لفظ
"مستغفر" مغرد کاصیغہ استغل کیا، یعنی کوئی تنائی جس مغفرت کرنے والا ہے، تنائی جس جھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے، اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرہارہ جیں کہ تنائی جس میرے پاس آکر جھے سے ہاگو، لیکن ہم نے یہ کیا کہ شبینہ کا انتظام کیا، چراغال کیا، اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ میرے پاس آکر میری اس خلوت میں شریک ہو جاتی حقیقت جس یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی تاقدری ہے، لہذا شبینہ ہو، یا صلاق التباع کی جماعت ہو، یا کوئی اور نظلی جماعت ہو، یہ سب نا جائز ہے۔

#### گوشہ تنائی کے لمحات

یہ فضیات والی راتیں شور و شغب کی راتیں ضین ہیں، میلے شیلے کی راتیں نہیں۔

یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ یہ راتیں اس لئے ہیں کہ گوشہ تنائی ہیں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو، اور تمہارے اور اس کے در میان کوئی حاکل نہ ہو ۔

میان عاشق و معشوق رحزیست کرائی کا تبیین راہم خبر نیست ہیں تو نیند آجاتی ہے، مجد لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنائی ہیں عباوت کرنے بیشتے ہیں تو نیند آجاتی ہے، مجد میں شبینہ اور روشن ہوتی ہے اور ایک جم غفیر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے فیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے اس بات پر یفین کرو کہ اگر تمہیں چند لحات گوشہ تنائی میں آسانی ہو جاتی ہے اس بات پر یفین کرو کہ اگر تمہیں چند لحات گوشہ تنائی میں او وقت گرارا وہ سنت میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آگئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدر جمابہتر ہیں جو تم نے میلے میں جو وقت گرارا ، وہ خلاف سنت گرارا ، وہ رات اتنی قیتی بدر جمابت ریا کے بغیر گوشہ تنائی میں بیتے وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اظام کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنائی میں بیتے وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اظام کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنائی میں بیتے وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اظام کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنائی میں بیتے وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اظام کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنائی میں گرار لئے

## وہاں محضنے شار نہیں ہوتے

میں بیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا تام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا تام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا تام دین ہے، ان کی پیروی اور اتباع کا تام دین ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیااللہ تعالی تمہارے گھٹے شار کرتے ہیں کہ تم نے مبعد میں کتنے گھٹے گزارے ؟ وہاں گھٹے شار نہیں کئے جاتے، وہاں تواخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابط میں میسر آگئے، تو وہ چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابط میں میسر آگئے، تو وہ چند لمحات بھی اخلاص کے ماتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابط میں میسر آگئے، تو وہ دینے گزار دیں گے، لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھٹے گزار دینے ، لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھٹے گزار دینے، گر سنت کے خلاف گزار ے تواس کا پکھ بھی حاصل نہیں۔

#### اخلاص مطلوب ب

میرے بیخ حضرات ڈاکٹر عبد البعی صاحب قدس اللہ مرہ برے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجد میں "سبحان ربی الاعلی" کئی مرتبہ کہتے ہو، لیکن مشین کی طرح ذبان پریہ شبیع جاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ "سبحان ربی الاعلی" ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ ول سے نکل گیا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالی اس ایک مرتبہ "سبحان ربی الاعلی" کی بدولت بیڑہ پار کر دیں گے۔

النذابيد مت خيل كروكه اكر تها كمر جي ره كر عبادت كريں كے تو نيند آجائے گی۔ اس لئے كه اگر نيند آجائے تو سوجاتو، ليكن چند لحات جو عبادت بيس گزارو، وہ سنت كے مطابق گزارو۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى سنت بيہ كه فراتے ہيں كه اگر قر آن شريف پڑھتے بيند آجائے تو سوجاتو، اور سوكر تحوژى مى نيند پورى كر لو، اور پر آن شريف پڑھتے ہوئے پر الله علا نكل جائے لئندكى حالت جي قرآن شريف پڑھتے ہوئے تمہارے مند سے كوئى لفظ غلا نكل جائے لئذاليك آدمى سارى رات سنت كے خلاف جاگ رہا ہے، اور دو سرا آدى سرف ليك كھنے جاگا، ليكن سنت كے مطابق جاگا، اور اپنے پرور دگار كے علم كے مطابق جاگا، تو بيد دو سرا فحق پہلے فحق سے كئى ورجہ بهتر ہے۔ پرور دگار كے علم كے مطابق جاگا، تو بيد دو سرا فحق پہلے فحق سے كئى ورجہ بهتر ہے۔

#### برعبادت كو حدير ركحو

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی گفتی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا وزن ہے، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتاوزن ہے؟ لہذا اگر تم نے گفتی کے اعتبار سے اعمال تو بہت کر لئے، لیکن ان میں وزن پریا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کئے فرمایا کہ فیند آجائے تو پڑ کر سوجاتی اور مجمر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر چرعباوت میں گئے جس میں گگ جاتی بین اگ جاتی ہے ساتھ جس میں گگ جاتی بور اس حد تک خلاف کام نہ کرو، انذا جو عباوت جماعت کے ساتھ جس حد تک ثابت ہو، اس حد تک کرو، شاہ فرض کی جماعت عبات ہے، رمضان المبارک میں تراق کی جماعت عبات ہے۔ اس طرح نماز جنازہ کی جماعت عبارت ہے، نماز است اعاداد میں وزن میں چونکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کماز کر جماعت عبارت ہے، نماز است اور کرنا میں ان میں اور شعائر اسلام میں سے ہیں، لنذ ان کو جماعت سے اور کرنا جائز ہے بائز ہے، ان کے علادہ جتنی نماز میں جی، ان میں جماعت نہیں ہے، ان میں تو اللہ تعالیٰ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ میں جو اعزاز بخشا ہے، یہ معمول اعزاز نہیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔

# عور تول کی جماعت

ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے، مسئلہ سے کہ عورتوں کی جماعت

پندیدہ نہیں ہے، چاہوہ فرض نماز کی جماعت ہو، یاسنت کی ہو، یانفل کی ہو، اس لئے

کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ عظم فرما دیا کہ اگر جہیں عبادت کرنی ہے تو تنمائی میں کرو،
جماعت عورتوں کے لئے پندیدہ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں
شریعت کے اتباع کانام ہے، اب یہ مت کمو کہ ہماراتواس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا
ہے، اس دل کے چاہئے کو چھوڑ دو، اس لئے کہ دل تو بہت سلمی چیزوں کو چاہتا ہے اور
صرف دل چاہئے کی دجہ سے کوئی چیزدین میں داخل نہیں ہو جاتی، جس بات کورسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہئے کی وجہ سے نہ کرنا

#### شب برات اور حلوه

بسرهال! یہ شب برات ۔ الحمد لله ۔ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توقیق ہو، اتن عبادت کرنی چاہئے ۔ باتی جو اور فضولیات اس رات میں طوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں، ان کو بیان کرنی کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ شب برات کا طوے ہے کوئی تعلق نہیں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتنا ہے، اس نے موچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گئی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں الله تعالیٰ استے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بحریوں کے جسم پربال ہیں۔

شیطان نے سوچا کہ اگر استے سارے آومیوں کی مغفرت ہوگئ پھر تو ہیں اٹ گیا، اس لئے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چتا نجہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو صلوہ پکایا کرو، دیسے تو سلاے سال کے کئی دن بھی طوہ پکانا جائز اور طائل ہے، جس مخف کا جب دل چہ، پکا کر کھالے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن جس اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث جس اس کے بارے جس کوئی روایت، نہ صحابہ کے قرآن جس اس کا ثبوت ، نہ صحابہ کے آئل جس سے نہ قابعین کے عمل جس، اور بزرگان دین کے عمل جس کمیں اس کا کوئی تذکرہ شیس، لیکن شیطان نے لوگوں کو صلوہ پکانے جس لگا دیا، چنا نچہ سب لوگ پکانے اور کھانے کا جس میں، جتنااہتمام طوہ پکانے کا حیادت کا اتنا اہتمام نہیں، جتنااہتمام طوہ پکانے کا حیادت کا اتنا اہتمام نہیں، جتنااہتمام طوہ پکانے کا

#### بدعات کی خاصیت

ایک بات ہیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آومی بدعات کے اندر جتلا ہو جاتا ہے، تواس کے بحد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفق کم ہو جاتی ہے، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صلوۃ التبیع کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہے چنانچہ آپ نے وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے۔ اور جو لوگ بدعات ہیں۔ وہ لوگ پانچ وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے۔ اور جو لوگ بدعات

کرے کے عادی ہوتے ہیں۔ مشلاطوہ انڈا کرنے اور کونڈے میں گئے ہوئے ہیں، دا فرائش سے غافل ہوتے ہیں، فمازی تشاہوری ہیں، جماعتیں چھوٹ ری ہیں۔ اس ک تو کوئی کار ضیں۔ لیکن یہ سب چھ ہورہا ہے۔

پندره شعبان کاروزه

ایک مسئلہ شب برات کے بعدوالے وان بینی پندوہ شعبان کے روزے کا ہے،
اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے، وہ یہ کہ سارے ذخیرہ صدے بی اس روزے کے بارے بی مرف ایک روزے کے بارے بی مرف ایک روزے شرایات کے بعدوالے وان دوزہ رکھو۔ لیکن یہ دوایت ضعیف ہے اندا اس روایت کی وجہ سے فاص اس پندرہ شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار رینا بعض علاء کے نزدیک ورست نسیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہیئے بی روزہ رکھنے کی فضیلت جابت ہے لیمن ۱۲ شعبان کو حضور صلی الله طیدوسلم نے روزہ رکھنے کی فضیلت جابت ہے لیکن ۱۲ شعبان کو حضور صلی الله طیدوسلم نے روزہ رکھنے سے منع فریایا ہے کہ رمضان سے ایک دوروز پہلے روزہ مست رکھو۔ آگ کہ رمضان کے روزہ را کہنے کی منعبان سے ایک دوروز پہلے روزہ مت رکھو۔ آگ کہ رمضان کے روزہ را کہنے ہے دون کے ایم بین بی سے بھی ہو دن روزہ رکھنے ہے دون دورہ رکھنے بین دن روزہ رکھنے بین جی ہے اور دورہ رکھنے بین میں نشیلت ہے ، دو مرے یہ کہ یہ چورہ آریخ آیا م بیش بی ہے ہی ہے اور حضور اقد س صلی اللہ طید وصلم اکٹر براہ کے ایام بین بین جی دن روزہ رکھا کرتے تھے ،

یعنی ۱۳ / ۱۳ / ۱۵ آرئ کو لنذا اگر کوئی فخص ان دو دجہ سے ۱۵ / آرئ کا روزہ رکھے
لیک اس دجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دو مرے اس دجہ سے کہ یہ ۱۵ / آرئ ایام
بیش میں داخل ہے اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے توانشاء اللہ موجب اجر ہوگا، لیکن
خاص پندرہ آرئ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دیتا بعض عااء کے
نزدیک درست نہیں۔ اس دجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہل مستحب روزوں کا ذکر کیا
ہے، دہاں محرم کی دس آرخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یم عرف کے روزے کا ذکر کیا
ہے، دہاں محرم کی دس آرخ کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلک یہ فرمایا ہے کہ شعبان
کے میں پندرہ شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلک یہ فرمایا ہے کہ شعبان
کے میں بندرہ شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، نظر سے کوئی مخفی روزہ
رکھ لے تو انشاء اللہ اس پر ثواب ہوگا۔ باتی می دن کی کوئی خصوصیت نہیں۔

جیساکہ میں نے پہلے عرض کیاتھا کہ ہر معالمے کواس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کواس کے درجہ کے مطابق رکھنا ضروری ہے، دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کانام ہے۔ اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے بیچھے کرنے کانام دین نہیں، لنذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی فخص روزہ رکھے تو بہت آچی بات ہے، انشاء اللہ اس پر اجر و تواب کے کا، لیکن اس روزے کو ہاتا عدہ سنت قرار دینے سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

## بحث و مبادة سے بربيز كريں

یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا خلاصہ ہے، ہی ان باتوں کو استے رکھنے ہوئے عمل کیا جائے، بال اس بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثے میں نسیں پرنا چاہئے، آج کل یہ سئلہ کھڑا ہو گیا کہ اگر کمی نے کوئی بات کہ دی تو اس پر بحث و مباحث شردع ہو گیا، ملائکہ ہوتا یہ چاہئے کہ جب کمی ایسے فخص سے کوئی بات سی ہے جس پر آپ کو اعتاد اور بحروسہ ہے، تو بس :ای پر عمل کر لو، کوئی دو سرا فخص دو سری بات کہتا ہے تو پھر بحث میں مت پڑو، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں پڑے میں مرح فرایا ہے، چنا نچ الم ملک رسمة الله علیہ فراتے ہیں کہ:

المدأء يطفئ نوبرالعسلم

یعن اس متم کے معلات میں آپس میں اُڑائی جھڑا کرنا یا بحث و مباد کرنا علم کے نور کو ذائل کر دیتا ہے ، ہملے ایک شاعر اکبرالہ آبادی مرحوم محزرے ہیں۔ اس بارے میں ان کا ایک شعر بردا اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ۔

رہی بحث بن نے کی بی دیں ناتو عثل بھے بی حق بی دیں

ید ذہبی بحث جس میں فضول وقت ضائع ہو، اس سے پچھ حاصل نہیں۔ اور جن اوگوں
کے پاس فاتو عقل ہوتی ہے۔ وہ اس فتم کی بحث و مباحث میں پڑتے ہیں، اس لئے ہم تو

یہ کہتے ہیں کہ جس عالم پر تم کو بحروسہ ہو، اس کے کہنے پر حمل کر لو، انشاء اللہ تعالیٰ تمہاری
نجلت ہو جائے گی، اگر کوئی وو سرا عالم وو سری بات کسر رہا ہے، تو پھر جہیں اس میں الجھنے
کی ضرورت نہیں، بس: سید حارات میں ہے۔

#### رمضان کے لئے پاک صاف ہو جاؤ

بسرصل حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو ہے اصل کمنا لاط ہے ، اور مجھے قرابیالگتاہے کہ اللہ تعلق نے یہ شب برات رمضان المبارک ہے وہ ہفتے پہلے رکمی ہے۔

یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے ، رمضان کی ریسرسل ہو رہی ہے۔
رمضان کی تیاری کرائی جارہی ہے کہ تیار ہو جاتو ، اب وہ مقدس ممینہ آنے والا ہے ، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولئے میں ہم مغفرت کے دروازے کھولئے والے ہیں ، اس کے لئے ذرا تیار ہو جاتو۔

ویکھے: جب آدی کمی بوے دربار میں جاتا ہے، تو جانے سے پہنے اپ آپ کو پاک صاف کر آئے، نما او حو آئے، کرئے وغیرہ بدل آئے، اندا جب اللہ تعالی کا مظیم وربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہنے ایک رات دے دی۔ اور یہ فرمایا کہ آؤ، ہم حمیس اس رات کے اندر ضلا و حلا کر پاک صاف کر دیں۔ گناہوں سے پاک صاف کریں، آگہ ہمارے ساتھ تحمار اتعلق صحیح معنی میں قائم 14.

ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہو گا، اور تمبارے گناہ و حلیس مے تواس کے بعد تم رمضان البارک کی رحموں سے معنی میں فیض یاب ہو جاؤ گے، اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں مباوت کی توفق عطافرائے۔ آمین۔ مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں مباوت کی توفق عطافرائے۔ آمین۔

كَلْخِينَةُ وَلَوْا لَيْلِكُمْ لُدُيثِهِ الْعَالِكَيْنَ